بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

# القواعد <sup>في</sup> العقائد

تالیف شیخ الحدیث والتغییر پیرسا تمی**ن غلام رسول قاسمی ق**ادری نقشبندی دامت برکاتیم العالیه

ناشر رحمة للعالمين پېلىكىشىز بشىركالونى سرگودھا 048-3215204-0303-7931327

#### فهرست مضامين عقیدہ کی تعریف \_\_\_\_\_ (i) خروریات اسلام۔ (ii) خروریات پذہب الک سنت و جماعت (iii) ثابتات محکمہ (iv) کانیات محتملہ شرک کی تعریف ٣۔ قاعدہ تمبرا میرے نبی پیسارا دارو مدارہے \_\_\_\_\_ ٣- قاعده تمبر٢ آپ ﷺ کی نبوت فتم نبوت ۔آپ ﷺ کی مرکزیت آ ٹارِ صحابہ کی جمیت اور شانِ صحابہ کا اقر ار ضروری ہے ۵۔ قاعدہ تمبر ۳ شان صحابةران مل مشان صحابها حاديث مل مشان صحابي شيعه كى كتب مل -رافضی کے کہتے ہیں۔رافضو ل کے فرقے۔افضلیت شیخین پردائل۔ ۲۔ قاعدہ تمبر سم امت کا جماع ججت ہے الل سنت وجماعت كامعنى اوراس نام كاشوت \_اجماع كى جميت\_ چندا جماعی مسائل۔ بعدوالے اگلوں کونہیں پہنچ سکتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ے۔ قاعدہ تمبرہ ہم وسطی امت بیں <u>سم</u> ٨\_ قاعده نمبر٢ تمام دلائل پربیک وقت نظرر کھناضروری ہے 9۔ قاعدہ نمبر کے الل بيت ش كون كون شامل ين ؟ \_الل قرابت كون كون ين ؟ \_ آل سےمراد کیا ہے؟ -بارہ خلفاء کے بارے ش کمل صورت حال -کفرکامقابلہ کرنے کیلیے اہلسنت ہونا ضروری ہے ۔۔۔۔ •ا\_ قاعده تمبر ۸ منشا پہ کومحکم کی طرف اوٹا نا ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵ اا۔ قاعدہ نمبرہ ۱۲\_ قاعده نمبر ۱۰ باادب بامراد \_\_\_\_ الله تعالى كا دب \_انبياعليهم الصلوّة والسلام كا دب\_ ني آخرالزمال هاكادب صحابه والل بيت كادب

بعض قديم عبارات يرجد يدكرفت كافتنه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

وَّعَلَىٰ آلِهُ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعُدُ

### عقيده كى تعريف

عقیدہ کا لفظ عقد سے بنا ہے۔عقد کالفظی معنی ہے بندھن اور گرہ۔مضبوط چیز کو گرہ یا عقد کہتے ہیں۔وہ نظر میہ جومضبوط ہوا درجس پر دثو تی ہواسے عقیدہ کہتے ہیں۔

### اسلامى عقائدكى اقسام

(i) \_ ضرور با سنواسلام: سیایی عقائد بین جوقر آن مجید یا حدیث مقار با اجهاع صحابت ابت به بول اوران دلاک کی این مفهوم پر دلالت قطعی اورواضح بو ان بین حق بالا کی این مفهور پوت کی وجه سے ان بین حق حق کی وجه سے ان بین حق در بین بین او بل نہیں بوتی اور قطعی الدلالت بونے کی وجه سے ان بین تاویل نہیں بوتی ایک عقیدہ کا منکر بھی کا فر بوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالی کو واجب الوجود بان اس کے وجوب وجود، استحقاق عبادت اور مستقل صفات بین کی کوشریک نہ ماننا، اس بے عیب بان اس کے وجوب وجود، استحقاق عبادت اور مستقل صفات بین کو گانا، نین کو ماننا، نین کریم کی کوشریک باننا، تقلق برکو ماننا، نی کریم کی کوشریک باننا، حیات کی باننا، حیات کی باننا، حیات کو ماننا، خیا محتاء قرآن کی کی کوشریک باننا، حیات کی ایک الوراس کی این اللہ تعالی کی رویت کا عقیدہ در کھنا، معران کوش مجھنا، شفاعت کا جواز ماننا، قیا مت کے دن اللہ تعالی کی رویت کا عقیدہ در کھنا، میاز دوزہ جی کو کا مامور من اللہ نہ بجھنا، انبیاء و ملائکہ کو معصوم میں اللہ سیدہ صدیقہ پر بہتان کو غلط بجھنا، نماز دوزہ جی ذکو قاور جہاد کو مانا۔

(ii) \_ ضرور باستِ مذہبِ اہلِ سنت و جماعت: به بدایے عقائد ہیں جن کا ثبوت ضرور یاتِ اسلام کے دلائل کی طرح تقطعی ہولیکن اسکے دلائل کی دلالت تقطعی نہ ہو بلکہ اس میں تاویل کا احتال موجود ہو، یااگر ثبوت نفی ہوتو دلالت تقطعی ہوجیسے ائمہ اربعہ کا اجماع ۔ لہذا اس کے محکو کو کا فرنہیں کہا جا تا۔ البتہ ایہ احتص اہلِ سنت سے خارج ہوجا تا ہے۔ مثلاً خلفاء اربعیلیم الرضوان کی خلافت شیخین کو افعنل بچسنااورختین سے محبت کرنا، موزوں پرسے کوجائز بچسنا، تمام محابدوائل بیت علیم الرضوان کا ادب، ابتماع امت کی جیت کوسلیم کرنا، بمیشد جماعت کاساتھ دینااورشذوذ سے پچنا۔

(iii) \_ ثابتات محكمه: - بدا يعتائد إلى جوظنى دلاكل سے ثابت بول - بددائل اس قدر وزئى بوت بين كه جانب خلاف كو پچها لاكر ركھ ديت بين - جيسے محج خبر واحداور قول جمہور - ان كا خلاف بھى كوئى معمولى آفت نيس، الله كا باتھ جماعت پر ہے بدالله على الله على

انبیاه کی فرشتوں پرافعنلیت، حضرت عثان غی کی سیدناعلی المرتضی کرم الله و جیدالکریم پرافعنلیت۔
(iv) علیمیا سے محت ملد : - بینظریات ایسی نفی دلیل سے ثابت ہوتے ہیں جو محض رائح ہواور جانب خلاف کے لیے گئو کئی مجمعی موجود ہو۔ حظام مجوب کریم کی کو عالم یا کان وہا یکون جھٹا، حاضر ناظر جھٹا، عثاری کس جھٹا، آپ کی ٹورانیت حی، یارسول اللہ کہنے کا جواز، حضود کی کا سابیت ہوتا، علماء و شہداء کے شفع بننے کا عقیدہ ، حزادات کی زیارت اور صاحب عزار سے توسل ، بخاری شریف کو اَصَّحُ الْکُتُنِ بَعَدُ کِمَا بِ الله سمجھٹا۔

بعض کام ایسے ہیں جن کا تعلق عقیدے سے نہیں بلکہ عمل سے ہے اور عصر حاضر میں اعتمال فی ہونے کی وجہ سے آئیس عقائد کے ساتھ نتھی کر دیا جا تا ہے۔ مثلاً ایسال ثواب کے لیے دن مقرر کرنا ، میلا دشریف مثانا ، کھڑے ہو کرصلو ہ وسلام پڑھنا ، مجاز دشریف مثانا ، کھڑے مثانا ، کو کھٹ مثانا ، کو کھٹ کے اسم گرائی پرانگو شھے چومنا ، جناز ہ کے بعد دعا ما نگنا ، ایسال ثواب کی مختلف صور تیں مثلاً سوئم چالیسوال عوس وغیرہ۔ بیسب با تیں مستخب ہیں ، ان کا کرنا ثواب ہے ، کیکن ان کے ترک سے ندگنا والا زم آتا۔

باتیں متحب ہیں، ان کا کرنا تو اب ہے، کین ان کے ترک سے نہ گناہ لازم آتا۔ ایک محقق کو معلوم ہونا چاہے کہ کوئی دلیل سے کیا ثابت ہوتا ہے اور کون سے دعویٰ پر کوئی دلیل درکار ہوتی ہے۔ آج کچھوگ ایسے ہیں جو تطعی ہاتوں کے انکار کو بھی کفر ٹیس کہتے اور کچھوگ ایسے ہیں جو ظنیا ہے قتم کہ اور محتوات پر شرک کا فتو کی داغ رہے ہیں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مکم محض اپنے پہندیدہ اختال پر معرموتا ہے اور اس اختال کے مکر کو کا فرکہ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ فریق مخالف کے پاس تول مختار ہوتا ہے۔ چورالنا کوتو ال کوڈائٹ ہے۔ نہ صرف ڈائٹنا ہے بلکہ اسے کا فرکہتا ہے۔ اس صور سے حال کا صل سب جہلاکی فتو کی بازی اور فارد تی ڈیٹرے کا فقد ان ہے۔

# قاعده نمبر 1

### شرك كى تعريف

الإشر اك هو إنباث الشَّر يُكِ فِي الْأَلُوهِيَّة بِمَعْنى وَجُوْبِ الْوَجُوْدِ كَمَا لِلْمَجُوْسِ اَوْ بِمَعْنى اِسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَا لِعَبْدَةِ الْأَصْنَامِ لِيَّى الوہيت مِيس كى كوالله كا شريك ثابت كرنا شرك ہے، خواه اس شريك كوداجب الوجود ما تا جائے چيے مجوى مائے ہيں، يا عبادت كا حقد ارمانا جائے چيے بت پرست مائے ہيں (شرح عقائد فق صفح ۱۸)۔

شرک کی آسان اور سادہ تعریف ہیہ کہ خاصہ خداوندی کوغیر میں تسلیم کرنا شرک ہے۔خاصہ وہ ہوتا ہے کہ یُؤ جَدُفِیٰ شَیُ وَ لَا یُؤ جَدُفِیٰ خَیْرِ مِلِیٰ جوا یک چیز میں پایا جائے اور اس کے علاوہ کس چیز میں نہ پایا جائے۔اس تعریف کی روشنی میں مندرجہ ڈیل توانین ابھر کر سامنے آئے ہیں۔

- (۱)۔ دورے پکارے جانا یا مرنے کے بعد پکارے جانا اللہ تعالیٰ کا خاصہ نہیں۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دور ہونے یا مرجانے سے پاک ہے۔ لہذا غیر اللہ کو دور سے پکارنا یا وفات کے بعد پکارنا شرک ٹہیں۔
- (۲)۔ ممکن کا عققا دشرک نہیں ہوسکتا معجزہ اور کرامت اگر چیدا فوق ُ الاسباب اور خلاف عادت ہوتے ہیں لیکن چونکہ ممکن ہوتے ہیں لہٰ ذاان کا صدور شرک نہیں۔
- (۳)۔ جو چیز وقتی طور پرشرک نہیں وہ دائی طور پر بھی شرک نہیں ۔شرک ایک لمھے کیلیے بھی جا ئزنہیں ہوسکتا۔
- (۳)۔ جو چیز انبیاء علیہم السلام کے حق میں شرک ہے وہ فرشتوں کے حق میں بھی شرک ہے لہذا اگر حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کونور ما ننا شرک ہے تو پھر فرشتوں کونور ما ننا بھی شرک ہوگا۔اورا گر حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا دور سے درود شریف سننا شرک ہے تو پھر قبرانور پر کھڑے فرشتے کا

درودشریف س کرآ کے پہنچادینا بھی شرک ہوگا۔

(۵)۔ جو چیز آخرت میں شرک ٹبیں وہ دنیا میں بھی شرک نبیں۔ جیسے قیامت کے دن ایک شخص کہے گا کارَ سُولَ الله اَغِنْدِي ( بخاری: ۲۵۰ ۳،مسلم: ۳۷۳۳)۔

(۷)۔ شرک خفی کوشرک جلی پرمحمول کرنا اور صوفیاء علیهم الرضوان کی باتوں کا ہرخاص وعام کو مکلف تھہرانا پر لے درجے کی جماقت اور ششرک سازی ہے۔

(2)۔ ظاہری اسباب سے بالاتر کاموں میں مدد کرنے یا مدد ما تکنے کا عدم جواز اور ما تحت الاسباب کاموں میں اس کا جواز کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں۔ بیچن ایک خاند ساز قاعدہ ہے جے مشرک سازوں نے اپنی فیکٹری میں تیار کیا ہے۔

(٨) ۔ معجزہ اور كرامت الله كافعل موتے إلى يانى اورولى كا؟ ان ميں سے كى بات كى كلى طور پرتفىدىق يا تكذيب نبيس كى جاسكى كيكن اتنا آسانى سے تبحير ش آتا ہے كہ بخارى ميں ايك مستقل باب قائم كرديا كيا ہے جس كا نام ہے' سنوالُ الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُريَهُمُ النَّبِيُّ عِلْمُ آيةً فَازَاهُمْ إِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ" يَعِيْ مشركين مكه ن في كريم الله سے جاند كے دوكلوے كرك دکھانے کا مطالبہ کیا تو آپ نے کر کے دکھا دیا (بخاری: کتاب المناقب باب مذکور)۔اس سے صاف معلوم ہوگیا کہ پیمجزہ بالکل اختیاری طور پر دکھا یا گیا تھا۔ایسانہیں تھا کہ عجزہ صادر ہوگیا ہو اورخود نی کریم ﷺ اے دیکھ کرجران پریشان رہ گئے ہوں کہ برکیے ہوگیا۔ای طرح حفرت قاده الله كل جب آئكه بابرنكل مي توآب ني مكل اعتاداورا ختيار كيساته فرما يا تفا إنْ شِنْتَ زَ ذَدُتُهَا وَ دَعَوْتُ االلهُ لَكَ فَلَمْ تَفْقُدُ مِنْهَا شَيْأً يَعِي الرَّمْ عِلْ مِوْوَ مِن تَهماري آكوول سروول اوراللہ سے تمہارے لیے دعا کروں ، پس تمہاری آ کھتہیں کامل طریقے سے ل جائے۔اور پھر فرما يا: اَفْعَلْ يَا اَبَا قَتَادَةَ لِعِنِي الصابولا وه مِين تبهاري آنكه شيك كيدريتا مول (الوفاصفحه ٣٣٣٣ ،منتدرك حاكم: ٥٣٥٩)\_

واضح ہو گیا کہ مجر و دکھانے سے پہلے حضور کریم ﷺ کواس مجرے کے صدور کا یقین

تھااور پہلے ہی اپنے خداداد کمال پراعتا دتھاحتیٰ کہ اَفْعَلُ کا صیغیروا حد مشکلم استعمال فرمایا۔

اب اگر چندموا قع پر بھی اختیار اورعلم ثابت ہو گیا تو اختیار کے شرک ہونے کا قاعدہ ٹوٹ کیا۔اس لیے جو چیز شرک ہووہ ہمیشہ کے لیے شرک ہوتی ہے، ایک آ دھ مرتبہ بھی اس کا وقوع جا ترخبیں۔

(٩) ۔ الله كااؤن آجائے توشر كختم موجاتا ہے۔ جيسے ملك الموت كاالله كے اؤن سے موت ويناه حفزت جريل عليه السلام كاللد كاذن سيحفزت مريم كوبيثادينا، حفزت فيسلى عليه السلام كاللدكاذن سے مردے زندہ كرنا وغيره۔

(۱۰)۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں میں یائی جاسکتی ہیں جیسے ہرانسان سمیع وبصیر ہے (الدحر: ٢) اورني كريم ﷺ رؤف ورحيم إي (التوبة: ١٢٨) ليكن الله كي صفات اور بندول كي

صفات میں، قدیم وحادث، ذاتی وعطائی اور لامحدود اور محدود کا فرق رکھنا ضروری ہے۔

گو یا خوارج اور جدیدمعتر لہ نے شرک کامفہوم ہی بگاڑ رکھا ہے اور اس لفظ کو نہایت بےموقع استعال کرناان کا مشغلہ ہے۔ مذکورہ اصولوں کی روشنی میں یا توانہیں اہل ِ سنت کو بھی مُؤ جِد ما نٹا پڑے گا یا پھرخوارج خود بھی مشرک ثابت ہوجا کیں گے۔ تد تر اور حاضرو ماغی شرط ہے۔

☆.....☆.....☆

#### قاعده نمبر 2

### میرے نبی پیسارا دارومدارہے

آپ شکی نبوت

ہارے نبی اکرم ﷺ نے نبوت کا اعلان فرمایا، بے شار مجزات، قرآن جیسی کتاب

اور ہمہ گیرولاز وال تعلیمات آپ ﷺ کی نبوت کا ثبوت ہیں۔

مختم نبوت

ختم بوت قرآن کی اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہے: مَا کَانَ مَحَمَّذَ اَبَا اَحَدِ
مِنْ زِجَالِکُمْ وَلٰکِنْ ذَسُولَ اللهِ وَحَاتَمَ النَّبِينَ وَ کَانَ الله بِکُلِ شَنِي عَلِيْماً لِينَ مُحْمَهار بِ
مردوں میں سے کی ایک کے باپ بھی ٹیس بیل کین وہ اللہ کے رسول اور آخری نی ہیں۔ اور
اللہ جرچز سے باخبر ہے (احزاب: ۴س)۔ اس آیت میں کی قتم کی تاویل یا تخصیص کی
گنوائش ٹیس۔ نی کریم کی کیر التعداد احادیث میں بھی آپ کے آخری نمی ہونے کی
تصری موجود ہے۔

را) ۔ اِنَّ مَعْلِى وَمَثَلَ الْاَنْهِيَآئِ مِن قَبْلِى كَمَثَلِ وَجَلِ بَنى بَيْناً فَاَحْسَنَهُ وَاَجْمَلُهُ اِلَّا مَوضِعُ لِبَيْةِ مِنْ وَالْهَ مَعْلَى وَمَثَلَ الْاَنْهِيَآئِ مِن قَبْلِى كَمَثَلِ وَجَلِ بَنى بَيْناً فَاَحْسَنَهُ وَاَجْمَلُهُ اِلَّا مَوضِعُ لِبَيْةِ مِنْ وَالِهِ وَيَتَعَجَّنِونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وَضِعَتُ هٰذِهِ اللَّبِيَةُ قَالَ فَاتَا اللَّهِ الْبَياء كَم اللَّهِ مَعْلَى اللَّهِ الْبَياء كَم اللَّهِ اللَّهِ الْبَياء كَم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

:۳۲۵۵ این ماجه: ۲۸۷)\_

(3) إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَةَ قَلِدِ انْقَطَعَتْ فَلَا وَسُولَ بَعْدى وَ لَا نَبِىَ لِينْ بِلاشهرسالت اور نبوت وولول منقطع بوچكى يين \_اب مير \_ بعد شاتوكوكى رسول بوگا اور شكوكى ني (ترشى ٢٢٧٢:منداح .: ١٣٨٣)\_

(4)۔ سَيَكُونُ فِي اُمَتِي كَذَّا اِبُونَ ثَلَا اُوْنَ كُلُهُ مَيْزُ عَمُ اَنَّهُ نَبِيْ وَ اَنَا سَاتُم النَّبِيَنَ لَا نَبِي بَعْدِي لِينَ مِيرَى اُمت مِن تِيس جَمو لِهِ فَخص بول كم ، ان مِن سے ہرايك بوت كا وعوىٰ كرے گا۔ حالا تكديش آخرى في بول \_ميرے بعدكوتى في فين (مسلم: ۲۲۸۲) ، بخارى ۱۹۰۳ متر شى: ۲۲۱۸ ، ابوداود: ۲۵۲۸) \_

(5) لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِي َ لَكَانَ عَمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ لِيَّى الرَّمِيرِ فِي بِعِدُ كُونَى فِي بوتا توعر بن الخطاب بوتا (ترفدی: ۲۸۷ مه مندرک حاکم: ۳۵۵)۔

(6)۔ اَمَا تَوْضَىٰ اَنْ تَكُوْنَ مِنِّىٰ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى الاَّ اِنَّهُ لاَ نَبِيَ بَعْدِىٰ لِعِیْ اے مِلْ اِلاَّ اِنَّهُ لاَ نَبِیَ بَعْدِیٰ لِعِیْ اے مِل اَلْ اِنْ لَکت شے فرق مرف بیا آپ خوش نیس کہ آپ میرے وہی کچھ کلتے ہیں جوموی کے ہارون کلتے شے فرق مرف بیا ہے کہ میرے بعد کوئی ٹی ٹیس ہوگا (مسلم: ۹۲۲۱، پخاری: ۳۱۲، ۱۱۵، این ماچ: ۱۱۵)۔

(7)۔ بعِفْ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَين يعنى مِس اور قيامت دوالطَّيول كى طرح برے بوك بي (يعنى ميرے اور قيامت كے درميان كوئى ني نيس) (يخارى: ١٥٠٣، مسلم: ٥٠٣٠، مسر ترثى: ٢١١٣)۔

(8)۔ اَنَا الْعَاقِبُ وَ اَلْعَاقِبِ الَّذِی کَیْسَ بَعْدُهُ نَبِی ُ وَفِیْ دِوَ ایْدِلَیْسَ بَعْدُهُ اَحَدُ یعنی میں عاقب ہوں ، اور عاقب وہ ہوتا ہے جسکے بعد کوئی ٹمی نہ ہو، ایک حدیث کے الفاظ ریابی کہ عاقب وہ ہوتا ہے جسکے بعد ایک بھی نہ ہو ( بخاری: ۳۵۳۲مسلم: ۲۱۰۵ ، ترمْدی: ۲۸۴۰ )۔

ای پر تمام صحابہ کرام سمیت پوری امت کا اجماع بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ آخری نبی میں اور آپ ﷺ کے بعد نبوت کا دعولیٰ کرنا کفر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ﷺ کامسیلمہ کذاب کے خلاف ایک لا کھ صحابہ کرام کو جنگ کرنے کیلیے بھیجنا اور اس پر کسی کا اعتراض نہ کرنا اس موضوع پر صحابہ کاعظیم الشان اجماع ہے۔

اس موضوع پرصدیق اکبر ﷺ کے دورخلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ اؤ کر تمام حامیلیجم الرضوان نے اتفاق کیا اور بعد میں بھی پوری امت کااس پراجماع چلا آ رہاہے۔

آپ للنگي مرکزيت

دین اسلام بلکه نظام کا نئات میں نبی کریم گلی مرکزیت کا افارکوئی مسلمان اور ذی شعورانسان نہیں کرسکتا۔ بیدایک مسلمہ حقیقت ہے جسے ہم مندرجہ ذیل نا قابل ترویدولائل کے ساتھ چیش کررہے ہیں۔

(۱)۔ الله کريم نے اپنے حبيب الله و دنيا كے وسط مل پيدا فرمايا - براعظم ايشياء افريقه، يورپ كى سرعد كے پاس عرب شريف واقع باوراس كے مشرق بعيد ميں آس مليا، اور مغرب بعيد ميں امريكيہ موجود ہے - جس كا كى چاہد دنيا كا نقشہ ملاحظہ كركے۔

بائیل میں مکہ کا ترجمہ'' زمین کی ناف'' یا''جہان کا مرکز'' کردیا گیاہے(ملاحظہ ہو بائیل کی کتاب حزقیال باب ۱۳۸۸ یت ۱۲)۔انگریزی بائیل میں اس کا ترجمہ یوں کھھاہے۔

#### d Cross Road Of The Worl

مفردات راغب میں ہے کہ مکہ سے مراد ہڑی کا گودا ہے۔ جو ہڑی کے وسط میں ہوتا ہے۔ (جے بھڑی کے وسط میں ہوتا ہے۔ (جے بھائی میں میکھ کہتے ہیں ) اور مکہ کو مکداس لیے کہا گیا ہے کہ بیز مین کے وسط میں موجود ہے۔ سنجِینٹ بذلک لائنَها فی وَ سنطِ الْاَزْ ضِ (مفردات راغب صفحہ ۱۹۳۱)۔ (ب)۔ اللہ کر کیم ارشاد فرما تا ہے: محمد رسول اللہ لین کیم کھی اللہ کے چیمیج ہوئے رسول ہیں۔ اور ارشاد فرما تا ہے: فَلَا وَ زَبِّکَ لَا يَوْ مِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُو كَ فِيمَا شَجَوَ بَينَهمْ لِينَ اللہ محبوب تیرے رب کی منتم میراس وقت تک موس ٹیس ہوسکتے جب تک اسے تمام تنازع جات

ميں تيرا فيصله شدهان ليس (النساء: ١٥) \_ گو يامحمد رسول الله ميس آپ ﷺ كي خدائي ثما تندگي كا ذكر

ہاور فَلَا وَ رَبِکَ مِن کَا نَات پرآپ کی کی حکر انی کا ذکر ہے۔ یوں دولوں آیوں کی روقی کی روقی میں اللہ اور انکی مخلوق کے درمیان آپ کی مرکزیت منظر پرآرتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے: مَنْ اَطَاعَ مُحَمَّداً فَقَد عَصَى اللهُ مُحَمَّد فَو قُ مِن ہِ ہِ : مَنْ اَطَاعَ مَحْمَد اللّهُ مُحَمَّد فَو قُ مِن ہِ ہِ : مَنْ اَطَاعَ مَحْمَد اللّهُ مُحَمَّد اَفَقد عَصَى اللهُ مُحَمَّد فَو قُ مِن اِللّهُ اللّهُ عَلَى بِعِنْ جِس نَے محمد کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد کی تافر مائی کی اس نے اللہ کی تافر مائی کی محمد لوگوں کے درمیان امتیاز اور معیار میں (بخاری: ۲۸۱)۔ صَلَى الله عَلَى حَبِيْبِهِ مُحَمَّد وَ آلِهِ وَسَلَمَ كُلَمَا ذُكِرَ

صلى الله على خينيه ف حقيدة والهو تسلم كلماد كر (ح) - ني كا منصب على بيه وتا ب كده الله اوراس كى تلوق ك درميان واسطه وتا ب علامه بينا الحك في المنظور في

آپ ﷺ فرماتے ہیں : إنّهَ اللهُ اللهُ يُعْطِى لينى الله ويتا ہے اور ميں باغثا موں \_ ( بخارى: ۲۱۱ م ۳۱۱۲ ، ۲۳۱۲ ، ۲۳۹۲ ) اس حدیث شریف کوغضر وف کی مثال سے سمجھا جائے یا افحالیٹر کی مثال ہے ، مبرحال بیرحدیث ایک طرف سے وصول کر کے دوسر سے طرف تقسیم کردینے والی مستی کی مرکزیت کواچھی طرح واضح کررہی ہے۔

جولوگ الله اوراس کی مخلوق میں فرق ظاہر کرنے کا بہانہ کر کے بی کریم ﷺ کے اختیارات کی فئی کریا چاہتے ہیں۔ صدیث اِنَمَا اَنا قَاسِم میں بیان کی گئی نبی کریم ﷺ کی مرکزیت

ان اوگول کولگام دینے کے لیے کافی ہے۔

(و) معروب كريم الله في في في مايا: لاَيُوْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَى اَكُونَ اَحَبَ الَيهِ مِنْ وَالِدِهِ وَ وَلَدِهِ وَ وَلَدِهِ وَ اللّهِ مِن اللّهِ مِن وَاللّهِ مِن وَاللّهِ مِن وَاللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَا اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهُ اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّه

گویا محبت کا تحور و مرکز بھی نبی کریم ﷺ ہی کی ذات ہے۔ صحابہ کرام واہل بیت اطہار علیہ مالرضوان سے مجت نبی کریم ﷺ ہی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ نبی کریم ﷺ کو درمیان سے مثا کر صحابہ کرام یا اہل بیت علیم الرضوان کی محبت کا وعولی کچھ معنی ٹیس رکھتا۔

نی کریم ﷺ نے صحابہ کرام عیہم الرضوان کے بارے پیس فرمایا: مَنَ اَحَبَهُمْ اَلَّهِ عَلَى اِللَّهُ مَا اَحْبَهُمْ اَلَّهُ عَلَى اِللَّهُ عَلَى اِللَّهُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

اورانل بیت اطبار علیم الرضوان کے بارے ش فرمایا: اَحِنُو اَهَلَ بَیْتِی بِحَبِی لِیمِیْ مِیری عِبت کی خاطر میرے اہل بیت سے عیت رکھو (تر ندی: ۷۸۹ ۳ مشکل ق: ۹۱۸۲)۔

ذراغور سیجیے تو واضح ہوجائے گا کہ خوارن اور روافض دونوں نے نبی کریم ﷺ کی مرکزی ذات کی بجائے صحابہ کرام اوراہل ہیت میں سے ایک کو لے لیااور خائب وخاسر ہوگئے۔ جب کہ اہل سنت وجماعت نے مرکز کا دامن تھام لیا تو مرکز کی برکت سے صحابہ کرام اوراہل ہیت علیم الرضوان دونوں کی غلامی تھی ہاتھ سے نہ گئے۔

جولوگ مجبوب کریم ﷺ کی ذات پاک اورارشاد پاک کی مرکزیت کوشلیم نہیں کرتے وہ ایسے رائدہ درگاہ ہوجاتے ہیں کہ ان میں سے خوارج حکومت وقت کو اپنا مرکز ملت مان کر ہیٹھ جاتے ہیں اور روافض ائمدائل بیت علیم الرضوان کومرکز امت اور مامور من الشبحص كلتے ہیں۔ حضرت محدد الف ثانی شیخ احمد سر بندی رحمت الله علیه فرماتے ہیں:

جان الوکداہل ہیت سے محبت ندر کھنا خارجیت ہے اور صحابہ پرتبرا پولٹار افضیت ہے۔
جبکہ اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں سے محبت رکھنا اور ان کا ادب واحر ام کرنا سنیت ہے۔ پیشبر
علیہ العسلوۃ والسلام کے ہم نشینوں کی محبت سنیت کی بنیاد ہے۔ عقل منداور انصاف پندہجی بھی بھی
اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام سے بغض نہیں رکھے گا۔ بلکہ پنیمبر علیہ العسلوۃ والسلام کی
دوتی کی خاطر ان سب سے دوئی رکھے گا۔ نبی کریم علیہ العسلوۃ والسلام نے فرمایا: جس نے ان
سے دوئی کی خاطر ان سب سے دوئی رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض

(ھ)۔قرآن کو تھے کا دارو مدار نہی گل حدیث پر ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے وَ اَنْوَ لُنَا اِلَيْکَ الذِّ کُوَ لِنَبْيِّنَ لِلنَّاسِ مَانْوِّ لَى النَّهِمْ يعنی الے مجبوب ہم نے قرآن آپ پراس لیے نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں پراس کی وضاحت کریں جو پھھا کی طرف نازل کیا گیا ہے (انحل: ۳۳)۔

حضرت سیرنا عمر قاروق ﷺ قرمات بیں کہ ینجادِلُونَکُمْ بِالْقُوْ آنِ فَخُدُوْهُمْ بِالسُّنَنِ فَإِنَّ اَصْحَابَ السُّنَنِ اَعْلَمْ بِاللَّقُوْ آنِ لِيمْ بِيلُاكُمْ سِ قُرْ آن كور لِيع بحث كرتے ہيں تم انہیں سنت كور ليع پكڑو (الشفاجلد اصفحہ ۱۱)۔

جسیں اللہ ، قرآن اور اسلام کے بارے میں ٹی کریم ﷺ نے بتایا اور ہم ایمان لائے۔ ہم اللہ واللہ والل

علاقد بدلتی رہنے والی لغت کے سنگلاخ جنگلوں میں مجنگ کررہ گیا۔ کہیں وہ سرسیدین گیا، کہیں پرویز اور کہیں مرزا قادیانی (جوغیر سلم ہے)۔

صدیث کا منکرشتر بے مہار ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے قر آن کو ہر مفہوم پہنا دیا کرتا ہے۔ قادیا نیوں اور پرویزیوں نے بہیں سے مار کھائی ہے۔

محبوب كريم الله كالمركزيت كالكارخوارج اورروافض دونول نے كيا ہے۔

☆.....☆.....☆

#### قاعده نمبر 3

# آ ثارِ صحابه کی جمیت اور شانِ صحابه کا اقر ار ضروری ہے

صحابہ کرام علیم الرضوان وہ جستیاں ہیں جو نبی کریم ﷺ نی زیارت اور صحبت سے مشرف ہیں۔ وی قرآن کے براو راست گواہ اور ہدایت کے ستارے ہیں۔ اگرا نکا واسطہ درمیان میں سے نکال ویا جائے تو محبوب کریم ﷺ سے پوری امت کا رابطہ کر جائے ۔ صحاببر کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں قرآن شریف کی بے شار آیات وار وہیں، کثیر التعداد احادیث موجود ہیں اور روافض کی کتب خصوصاً نجے البلاغہ میں کثر سے سے اتوال موجود ہیں۔ عقل بھی میک کریت ہے کہ سب سے ظیم پیٹیم کو البلاغہ میں کثر سے سے اتوال موجود ہیں۔ عقل بھی میک کہتی ہے کہ سب سے ظیم پیٹیم کو اس سے شاگر دوں اور صحابہ کے معالمے میں ناکام نہ کہا جائے۔ ہر باطل فرقے نے ان مقد س ہستیوں کا انکار کر کے شوکر کھائی ہے، خواہ خوارج ہوں یا روافض حتی کہ حدیث کے انکار میں بھی اس بنیادی عضر کا عمل وخل ہے ۔ نماز تراوت کی جماعت اور رکھا ہے تین طلاق کا مسئلہ (جس جماعت اور رکھا ہے بیٹین طلاق کا مسئلہ (جس جماعت اور رکھا ہے بیٹین طلاق کا مسئلہ (جس جماعت اور رکھا ہے بیٹین طلاق کا مسئلہ (جس جماعت اور رکھا ہے بیٹین طلاق کا مسئلہ (جس جماعت اور رکھا ہے بیٹین طلاق کا مسئلہ (جس جماعت کو اربی اور واض کے دور رکھا ہے بیٹین طلاق کا مسئلہ (جس جماعت کی مقابلے پر شفق ہیں )، عمانوت متعد کا پر خوارج اور روافش دونوں صحابہ کا محل مورون کے مقابلے پر شفق ہیں )، عمانوت متعد کا

#### شان صحابة قرآن ميں

- (۲)۔ لَقَدُ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلْمُؤْمِنِيْنَ اِلْمُؤْمِنِيْنَ اِلْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ مِوْلَ اللَّهُ مِوْلَ اللَّهُ مَوْلَ اللَّهُ مُومُول سے راضى ہوا ہے جب وہ در حت کے بیچے فَائْزَ لَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ لِيحْنَ لِحِثْلَ اللهُ مومُول سے راضی ہوا ہے جب وہ در حت کے بیچے لَیْ الله فی اور ان پر سکون آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، پس الله فی النَّد اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ
- (٣). مُحَمَّدُ زَسْوُلُ اللهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اشِدَّاتَ عُلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاتَ اَبَيْنَهُ مُ يَعِيْ مُحالله كرسول إلى اوراكَ مِن اللهِ عَلَى الرول ك ليسخت إلى اورا ليس مِن رحم ول إلى (ق: ٢٩). (٣). وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ أَوْوَا وَنَصَرُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالَّذِيْنَ أَوْوًا وَنَصَرُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَالْكِينَ الْوَا وَالْصَرُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اورالله کی راہ میں جہاد کیا اوروہ لوگ جنہوں نے اکلو پتاہ دی اوراکئی مدد کی وہ سب سے سب ایسے موس میں جیسے موس ہونے کاحق ہے،ان کیلئے مغفرت ہے اور آخرت میں عزت والارزق ہے (انفال: ۲۰۷)۔

(۵) \_ فَصَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِالْهُوَ الِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلاُ وَعَدَ اللهُ اللهُ الْمُحَسَنِي لِينَ اللهُ فَي اللهِ عَلَى اللهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

(٧) ۔ لَا يَسْتَوِىٰ مِنْكُمْ مَنْ اَلْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَقْحِ وَ قَاتَلُ اولْنِكَ اَعْظَمْ دَرَجَةً مِنَ اللهُ اللهُ الْحَدِينَ الْفَقْو اللهُ اللهُ اللهُ الْحَدِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَدِينَ اللهُ الله

#### شان صحابه احادیث میں

(1) عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ فَالَ سَمِعَتُ النَّبِيَّ اللهُ يَقُولُ لَا تَمَشُ النَّارُ مُسْلِمًا رَانِي اللهُ عَنْ حَمْرت جابر بن عبدالله اللهُ مَلْ مات بين كريم الله عَلَو رأى مَنْ رَانِي يعنى حَمْرت جابر بن عبدالله اللهُ مَات بين كريم الله والمحمد على الله على ا

(٢) ۔ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ هُانَ النّبِيَ هُ قَالَ حَيْرِ النّاسِ قَرِنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِئْ قَومْ تَسْبِقْ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ لِيحَى حضرت عبدالله ابنِ مسعود هُ قرمات بين كم في كريم هُ نَ فرمايا كدلوگوں مِن سے سب سے بہتر ميرے ذمانے كوك بين ، كهر جوأن سے لمين كے اور كهر جوأن سے لمين كے - كهراكي قوم آجائے گى كدأس كى گواتى فتم سے آگے تكل جائے گى اور فتم گواتى سے آگے تكل جائے گى (مسلم: ١٣٤٢، بخارى:٢٦٥٢، ترندى: ١٨٥٩، اين ماجه: ٢٣٦٢)\_

(٣)۔ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي الْمُعَدِّرِي الْمَعَدِ الْمُعَدِّرِي الْمَعَدِ قَالَ قَالَ النَّبِيُ اللَّهِيَ الْمَعَدِ الْمَصِيفَةُ لِيَّنْ حَمْرَت الوسعيد خدرى المَحَدَّ حُمْ اَلْفَقَ مِثْلَ اَحْدِدُ ذَهِ بَهِ مَا بَلَغَ مُلَدَّا حَدِهِم وَ لاَ نَصِيفَةُ لِيَنْ حَمْرِت الوسعيد خدرى الله فرائح مِن كَمَ بَيْنَ مِن عَلَى مَت دو، الرَّتِم مِن سے كوئى حُمْنَ الله عَلَى مَت دو، الرَّتِم مِن سے كوئى حُمْنَ الله الله الله الله على مِن الله على الله على مَن الله على مَن الله على الله على الله على الله الله الله داؤو مَن الله من الله الله الله داؤو (٢١٥٨).

(۵)۔ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَعَفَّلِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

شان صحابه شیعه کی کتب میں

(1) ۔ سیدناملی الرتضیٰ کی فرماتے ہیں: میں نے مجہ کے اصحاب کود یکھا ہے۔ آج مجھے تم لوگوں میں ان جیسا ایک بھی نظر نہیں آتا ۔ مین ان کے بال الجھے ہوئے اور چہرے غبار آلود ہوتے ستے ۔ ان کی را تیں قیام اور بجود میں گزرتی تھیں کبھی اللہ کی بارگاہ میں ما تعاد گزتے ستے اور بھی رخسار۔ اپنی آخرت کی یاوے ورخت (خرما) کے شنے کی طرح ہور ہے ستے ۔ لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آتھوں کے درمیان نشان پڑگئے شتے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا تو ان کی آتھوں سے درمیان نشان پڑگئے شتے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا تو ان کی آتھوں سے درخت جمل جاتا ہے (فی البلاغہ وجہ سے اس قدر جمل گئے شتے ہیں سخت طوفان کی وجہ سے درخت جمل جاتا ہے (فی البلاغہ جلدا صفح ہوا مطبوع معر)۔

(۲)۔ اَتُو اَنِي اَكُذِبُ عَلَى وَسُولِ الله ﷺ وَ الله لَانَا اَوَلُ مَنْ صَدَّقَهُ فَلَا اَكُونُ اَوَلَ مَنْ حَلَيْهِ فَعَظَوْتُ فِي عَنْقِي مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ فَعَظُورُ عَلَيْهِ فَعَظُورِ عَلَيْ عِلَيْ اللهِ عَلَيْ بِهِ بَهِ اللهِ عَلَيْ بِهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

یہاں ہم نہایت افسوں کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ شیعی مترجم نے نیرنگ فصاحت صفحہ ۲۲ پر اِذَا الْمِینَا فی فی غفقی لغفیری کا ترجمہ ہڑپ کرلیا ہے۔ مترجم کی اس حیانت سے معلوم ہواکہ دال میں کچھ کا لاکا لاضرور تھا۔

(٣) ۔ پچرمولاعلی ﷺ نے بطور خاص حضرت عمر فاروق ﷺ کے بارے میں قرما یا بیٹہ پاکا دُ فَكَانٍ فَقَدُ قَوْمَ الْمَاوَ دَ، وَ دَاوَى الْعَمَدَ، وَ خَلَفَ الْفِشْنَةَ وَ اَقَامَ السُّنَّةَ ، وَ ذَهَبَ نَقِى الثَّوْبِ، قَلِيْلَ الْعَنْبِ، اَصَابَ خَيْرَهَا ، وَسَبَقَ شَوَّهَا ، اَذَى اِلَى اللهُ طَاعَتَهُ وَ اتَّقَاهُ بِحَقِّهِ لِيمَى قَالِ ل کے شہروں میں اللہ برکت دے۔جس نے خرافی کو دور کیا اور بیاری کا علاج کیا، فقتے کو مثایا اور سنت کو جاری کیا۔ اس دنیا سے پاک ہوکر گیا۔ کم عیوب کے ساتھ رخصت ہوا۔ خلافت کی خوبوں کو پایا اور اس کی اطاعت کا حقیوں کو پایا اور اس کی اطاعت کا حق اداکر دیا ( جج البلاغ جلد ۲ صفح ۲۹۹ )۔

اس خطبے میں شیعہ مصنف نے حضرت عمر اللہ کے نام کی بجائے '' فلال '' کالفظ لکھ دیا ہے۔ وال میں کالا کالا صاف ظاہر ہے اور خطبے کے الفاظ کسی خلیفہ وفت کے سواء کسی پر فٹ خبیں بیٹھتے۔

رافضی کسے کہتے ہیں رفض کالفظی معنی ہے بھاگ جانا اور تنز بنز ہوجانا۔ بذہبی طور پر رافضی ان لوگوں کو کہا

جا تا ہے جوسید ناعلی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کی خلافت کوروحانی اور پہلے تین خلفاء علیہم الرضوان کی

خلافت کوسیای مانتے ہوں۔ یہی اصل رافضیت ہے۔

ابل سنت اورروانش کے درمیان پہلا اور بنیادی تکترافتر اقر اتی ہے کہ روانش نے نی کریم گئے کے بعد قیادت کودوحصوں بیل تقییم کردیا ہے۔ اکے عقائد کی تمام کتابوں بیل کھا ہے کہ: حضور رسالت م آ ب کے بعد قیادت دوحصوں بیل تقییم ہوگئ۔ سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت۔ سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت۔ سیاسی قیادت وصوص طریق کا رسے حضرت ابو پکر نے سنجال لی جسکو جمہوری طرز عمل گیا۔ دینی قیادت کا عہدہ جمہوری طرز عمل سیار دینی قیادت کا عہدہ جمہوری طرز عمل سے نہیں ملاکرتا بلکہ بیضدائی عہدہ ہے وہ جسکو چا ہے دے دیتا ہے (امامت و ملوکیت صفحہ ۱۲۲) مذہب شیعہ صفحہ ۵۳۱، اتحادِ امت صفحہ ۴۷، اصل و اصول شیعہ صفحہ ۱۰، جوت خلافت جلدا صفحہ ۲۳، مصل و اصول شیعہ صفحہ ۱۰، جوت خلافت جلدا صفحہ ۲۲، مختصراللہ حکام صفحہ ۸۳، مختصاللہ العوام صفحہ ۵ سام و اسول شیعہ صفحہ ۱۰، جوت خلافت جلدا

روائض اپنی تا ئیدیں اُولی الاَ مَوِ مِنْکُمْ سےاستدلال کرتے ہیں اورائمہ کوانبیاء کی طرح مامور من اللّہ بچھتے ہیں۔ائے برعکس خوارج حکومت وقت کومرکز ملت قرار دیتے ہیں۔

علامه عبدالعزيز پر باروى عليه الرحمة فرمات بين كه هذه الْمَسْتَلَةُ يَدُوزُ عَلَيْهَا الْطَالُ مَلْهَ عَبِ الشّيعَةِ فَيَجِب عَلَى الْعُلَمَائِ الْإِهْتِمَاهُ بِمَسْتَلَةَ الْأَفْصَلِيَةِ لِينَ بي ايما مسئله على الشّليت كم مسئله على الشليت كم مسئله وصوى اجميت وين (براس في ١٠٠ ع) -

#### رافضو ل کے فرقے

روافض میں بے شارفر تے ہیں۔ جوشخص حضرت عثان غنی پر حضرت علی الرتضای کو افضلیت دے وہ شیعہ یا منتشیع ہے۔ ان دونوں ہزرگوں کے درمیان سکوت کرنا بھی تشیع ہے۔ اگلے وقتوں میں شیعہ یا منتشیع سے یہی مراد ہوتی تھی۔ اس تشم کے لوگوں سے حدیث کی روایت بھی لے لی جاتی تھی۔لیکن سیدناعلی المرتضای کوشیخین پر افضلیت دینے والے کو رافضی کہا جاتا تھا اور شیخین کوگالیاں دینے والے کو غالی رافضی کہا جاتا تھا۔ برتفصیل ہدی الساری جلد ۲ صفحہ ۴ ۲۳ ، تنبذیب النتبذیب جلد اصفحہ ۹۳ ، فناوی رضوبیہ جدید جلد ۲۸ صفحہ ۸ وغیرہ پرموجود ہے۔ فناوی عالمگیری ، البحرالرائق ، تبیین الحقائق ، شامی ، سبح سنایل ، مطلع القمرین وغیرہ میں تفضیلیو ل کورافضی کہا گیا ہے۔

علامدائن جرعسقلانی رحمة الله عليه كليمة بين كه: فَمَنُ قَدَّمَهُ عَلَى أَبِي بَكُرٍ وَعُمَوَ فَهُوَ غَالِ فِي تَشَيَّعِهِ ، وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ وَافِضِى جُواثِين الوِيكراور عرس افضل كيه وه غالى شيعه به اور است رافضى بهى كها جاتا ب (تهذيب التهذيب جلدا صفحه ٩٣ ، بدى السارى جلد ٢ صفحه ٢٣٠، عاشير الرفع والكميل صفحه ١٣٢، قاوكي رضويه جديد جلد ٢٨ صفحه ٢٨) \_

### افضليت شيخين پردلائل

(1) الله تعالى فرما تا ہے: وَسَيَجَنَبَهَا الْاَتَهَىٰ لِعَىٰ سب سے بِرُامْتَقَ \_ جَہِم سے فَحَ كر رہے گا (الیل: ۱۵) اس پرتمام مفسرین کا اجماع ہے کہ بیآ یت سیدنا ابو برصدیق رضی الله عند کے بارے پی نازل ہوئی آ جَمَعَ الْمُفْسِّوْ وَنَ مِنَا أَنَّهَا لَوَ لَتُ فِي أَبِي بَكُو (ابن جوزی، تندر كبیر جلدا اصفحہ ۱۸ مواعق محرق شعود ۲۲ الحاوی للفنا و كی جلدا صفحہ ۱۳) ۔

تندر كبیر جلدا اصفحہ ۱۸ مواعق محرق شعود بق المجركة آگے آگے ملا رہے تھے۔ نمی (۲) ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء مشمد بق اکبرك آگے آگے مل رہے تھے۔ نمی

(۲)۔ ایک مرتبہ حضرت الوورواء شمد یق اکبر کے آگے آگے گل رہے تھے۔ نی کریم ﷺ نے فرمایاتم اس فحض پر نبیول کے بعد سورج طلوع نہیں ہوتا (فضائل الصحابہ حدیث نمبر: ۱۳۵ ، الوقیم حدیث نمبر: ۱۵۹ تقریب البختیہ بترتیب احادیث الحلیہ ، تاریخ ایخداللحظیب جلد ۱۲ صفحہ ۴۳۸ ، المجم الاوسط للطبر انی حدیث نمبر: ۱۳۳ سے، جمح الزوائد جلد ۹ صفحہ ۲۲ حدیث نمبر: ۱۳۳ سے، جمح الزوائد جلد ۹ صفحہ ۲۲ حدیث نمبر: ۱۳۳ سے)۔

(۳)۔ ان کا حضور ﷺ کے تھم پر امامت کرانا ( بخاری حدیث نمبر ۲۷۸،مسلم حدیث نمبر ۹۴۸، تر ندی حدیث نمبر ۳۱۷۲)۔

(٣)\_ لَوْ كُنْتُ مْغَجِدْاً حَلِيْلاً لَاتَنَحَدْتُ اَبِا بَكْرٍ خَلِيْلاً (لِينْ الرَّمِسُ كَى كواپنا تَجَالَى كا دوست بنا تا توابو بكركوبنا تا (بخارى مديث غمر ٦٥٣٨،٣٦٥٧)\_ (۵) اَبْوْ بَكُو وَ عُمَوْ سَيِدَا كَهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَةِ يَعَى الويكراورعرضى يورُحول كيرواريل (ترفدى حديث نمبر ۲۹۲۷م، ۲۹۲۵م، ۲۷۱م، با جديديث نمبر ۹۵، اين الي شيب / ۲۵، منداحمد حديث نمبر ۲۰۳، مندايو يعلى حديث نمبر ۵۳۳، المحم الاوسط للطير اتى حديث نمبر ۲۸، ۱۳۲۸)

(۲) لَا يَنْبَعِي لِقَوْمِ فِيهِمْ أَبُو بَكُو اَن يُؤْمَهُمْ عَيْرَهُ لِينْ كَى قَوْم كُورْ يَبْ بْيْس وَيَا كَما لِو يَكُر
 كى موجود كى يش كوكى دوم را تما زيرها نے (ترقمی: حدیث نمبر ۳۱۷۳)۔

(٧). عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَا قُبِضَ رَسُولُ اللهُ اللهِ قَالَتِ الْأَنْصَارُ: مِنَا آمِيْزُ وَمِنْكُمُ

آمِيْزٍ، قَالَ: فَاتَاهُمْ عُمَوِ، هُفَقَالَ: يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ السَّمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالُهُ الْمَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ، کا وصال شریف ہوا تو انسان شریف ہوا تو ان کے پاس معرت عبر آئے بیا ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا ، تو ان کے پاس حضرت عمرآ نے اور فرما یا: اے انسار کے گروہ ، کیا آپ لوگ نہیں جانے کہ رسول اللہ ، نے ابو بکر کولوگوں کی امامت کا حکم دیا ؟ تم میں سے کون بیر مناسب سجھتا ہے کہ ابو بکر سے آگے بڑھیں۔
بڑھے؟ تو انسار نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھیں۔

بڑھے؛ اواصارے اہااتہ فی پناہ کہ ہم ابو برسے آئے بڑھیں۔

(۸)۔ عَنْ عَلِيَ ﷺ قَالَ حَيْرَ النّاسِ بَعْدَ رَمَنوْلِ اللّٰہ ﷺ آبُوْبَكُو وَ حَيْرَ النّاسِ بَعْدَ آبِينَ

بَكُو عْمَوْ يَعْنَ حَسْرَت عَلَى شَيْرِ قَدا ﷺ نَ قَرْما يا كه رسول الله ﷺ كے بعد تمام اوگوں سے افتال
ابو يكر بيں اور ابو يكر كے بعد سب سے افتال عمر بيں (ابن ماج صفحہ ۱۱، مستدا حمد جلد اصفحہ ۱۵۹ تين
احادیث، جلد اصفحہ ۱۵۲ تين احادیث، جلد اصفحہ ۱۳۲ پانچ احادیث، جلد اصفحہ ۱۳۸ تين
احادیث، جلد اصفحہ ۱۸۱ ، جلد اصفحہ ۱۸۲ ، جلد اصفحہ ۱۸۵ ، جلد استحد ۱۸۹ ، جلد استحد ۱۸۹ ، جلد استحد الله الله الله الله الله الله ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹

۲۰ سان سو سان ۲۰ سان ۵۰ سان ۵۰ سان ۲۰ سان ۵۰ سان ۱۳ سان ۱۲ سان ۱۳ سان ۱

(۹) حضرت مولی علی کرم الله لتعالی و جهه فرماتی بین: لا آجد اَ حَدا فَضَلَنِی عَلی آبِی بَکْ وَ عَمَوَ اِلَّا جَلَدُ الله حَدَ الْمُفْتَوِی بینی میں جے پاؤل گا کہ ججے ابو کر وعمر سے افضل کہتا ہے۔ اسے الزام تراثی کی سزا کے طور پرای کوڑے مارول گا (فضائل صحابہ امام احمد بن صغیل صدیث ثم بر: ۲۹ م ۱۲۵۲، السنة لا بن ابی عاصم مدیث ثم بمبر ۱۲۵۲، السنة با بن ابی عاصم مدیث ثم بمبر ۱۲۵۲، السنة باب صفح ۱۳۳۸، ابن عما کر جلد ۲۰ سافح سم ۱۳۸۳، جلد ۳۳ صفح ۱۳۸۳، الموتلف والحتیف للد ارقطی جلد ۳ صفح ۱۹ متاریخ انطفاء صفح ۱۸ من تو تعملی ما در استیال مدیث نمبر: ۱۲۱۳ سافت ۱ دالة الخفاء جلد اصفح کو استی می تحمل ما سی محوالے سے می کھا ہے قابی مند کھنان الشّانِ اَبْوَ عَبْدِ الله اللّه على صحفح (الرائل اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه على صحفح (الرائل اللّه اللّه اللّه على صحفح (الرائل اللّه ال

(۱۰)۔ تفضیل رافضیوں کی عادت ہے کہ قرآن شریف، متواتر احادیث اور اجماع کے مقابلے پرکوئی موضوع حدیث، کوئی مردود قول یا کوئی اپنی ذاتی انگل چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ان کی باتوں سے غالی رافضیت لازم آتی ہے اوران کے دلائل سے پوری امت کا گناہ گار ہونالازم آتا ہے۔

☆.....☆.....☆

### قاعدهنمبر4

### امت كا جماع جحت ب

الل سنت وجماعت كالمعنى اوراس نام كاثبوت

الل سنت و جماعت سے مراد ہے: نبی کریم ﷺ کی سنت اور جماعت و صحابہ وا جماع امت کی راہ پر چلنے والے۔

المل سنت و جماعت کے تام ش انتشار کی بجائے اجماعیت اور جامعیت موجود ہے بینام اتنام معنول اور خوبصورت ہے کہ قرآن وسنت اور شیعہ فرج ہی بے شار کتب ہے اسکی تائید مورتی ہے مشلا قرآن شریف میں اللہ تعالی فرما تا ہے: وَ مَن يَشَافِقِ الوّ سنو لَ مِن بَغد مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِينَ لُوَلَهِ مَا تَوْلَى وَ فَضَلِه جَهَنَمَ وَ سَآلَتُ مَصِيراً لِينَ جو ہدایت کے واضح ہوجائے کے بعدرسول کی نافر مائی کرے اور موشین کراست سے بہ کر چلاوا ہے اور اسے جہنے میں والی وہی جہال کو جارہا ہے اور اسے جہنے میں والی دیں گے اور وہ ہرا کے طمانا ہے (النسائی: 110) رس تن میں رسول بھی تابعداری اور موشین کی چیروی کا عظم موجود ہے۔ میں سنت اور جماعت ماخوذ ہے۔

صدیث میں ہے کہ میری امت کے تہتر ۷۳ فرقوں میں سے نجات پانے والا وہ فرقہ ہوگا کہ مَا اَنَا عَلَیٰہِ وَ اَصْحَابِی لِینی جس راستے پر میں ہوں اور میر سے صحابہ ہیں (تر فری صدیث غمر ۲۹۳۱) \_جس پر نبی کریم ﷺ بول وہ سنت ہے اور جس پر صحابہ کرام بول وہ جماعت کا راستہ ہے اور جو سنت اور جماعت کی چیروی کرے وہ الل سنت و جماعت ہے اور یکی نجات پانے والا طبقہ ہے۔

الله كريم ارشاد فرما تا ہے بؤہ تَنبَيْضُ وَجُوْهُ لِيتِى قيامت كے دن كھے چہرے سفيد ہوں گے (آ أن عمران: ۱۰۹) \_اس آیت كی تغییر میں حضرت عبداللہ ابن عباس شفر ماتے ہیں كہ ہم اہل المنة لیعنی سفید چہرے والوں سے مراد اہل سنت ہیں اور كالے چہروں سے مراد اہل برعت كے چہرے ہیں (تفییر ابن کثیر جلد اصفحہ ۵۳۳، قرطبی جلد م صفحہ ۱۹۳، در منثور جلد ۲ صفحہ ۲۳۳، خازن جلد اصفحہ ۲۸۳، مظہری جلد ۲ صفحہ ۱۱۱، منہاج المنة از ابن تيميہ جلد اصفحہ ۲۵۲، قاد كی اہل حدیث جلد اصفحہ ۲۵۲، قاد كی اہل حدیث جلد اصفحہ ۲۵۲، قاد كی اہل حدیث جلد اصفحہ ۲۵۳، فقاد كی اللہ عدید کے اللہ کی حدید استحداد استحداد استحداد استحداد کی اہل حدیث جلد اصفحہ ۲۵۳) \_

شیعدی کاب اصول کافی میں ہے کہ قالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ شَيْ مَرْ دُوْ دَ إِلَىٰ كِتَابِ اللهُ وَالسُّنَةَ لِينَ مِر چِيْرَ کا فيصله الله کی کاب اور سنت سے کرایا جائے (اصول کافی جلدا صححہ ۱۱۱)۔ بلکہ اصول کافی جلدا صححہ ۱۵ پر پورا باب با عما گیا ہے جس کا نام ہے" باب الاخذ بالنہ" ' پینی سنت سے دین حاصل کرنے کا باب۔

سنت كى علاوه جماعت كى اجميت برجى شيعدكى كتاب بيس بهت زور ديا كيا ہے۔ چنا نچ مولاعلى شير ضدا بي كا فرمان نجح البلاغ بيس اس طرح موجود ہے كہ وَ الْوَ هُوا الْسَوَادَ الْاَ عَظَمَ فَإِنَّ يَدَاللهُ عَلَى الْجَمَاعَة يعنى بيش برك كروه كے ساتھ چيئے رہواور بلا شہرالله كا ہاتھ جماعت برہ (نجح البلاغ خطيد فمبر ١٢٠) اس خطيج ميں مولاعلى في نے جماعت برالله كا ہاتھ بتائے كے علاوه سواداعظم يعنى برے كروه كى بيروى كا علم ديا ہے۔ يبى الفاظ المل سنت كى كتابوں ميں حديث مرفوع كے حوالے سے موجود بيں محبوب كريم في نے فرمايا: إذَا وَ أَيْنَهُمُ الإختِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَوَ ادِ الْاَعْظَم لِينى جب احتلاف ديكھوتو بميشه برے كروه كے ساتھ بوجوبانا (ابن ماجيوديث رقم : ٩٥٩)۔ روافض اورخوارج دونوں اقلیتی ٹولے ہیں اور سوادِ اعظم والی تمام احادیث سے ان دونوں ٹولوں کا بطلان اچھی طرح واضح ہور ہاہے۔

اجماع کی جمیت

ہرزمانے میں دین کی آ گے شقلی تواتر اورا جماع امت کے ذریعے ہوتی رہی ہے اور سیسلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

خوارج اورروانف دونوں اجماع امت کی جمیت کا اٹکارکرتے ہیں۔اوراس پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کرتے ہیں۔آج کل خود کو مجدد ظاہر کرنے والے پکھ مبتدعین بھی اجماع کا خماق اڑاتے ہوئے یہاں تک کہدرہے ہیں کدایک ہی گا دُں کے چند مولوی مل کر جوفیصلہ کردیتے تھے اے اجماع کہددیا جا تا تھا۔

اجماع است کی جیت قرآن کی آیت کنشه خیز اَمَدَاور آیت سینیل الْمُوْمِنین وغیره سے تابت سینیل الْمُوْمِنین وغیره سے تابت ہے۔ حدیث میں صاف الفاظ ہے کہ اِنَّ االلهٰ لا یَجمع اَمَنین علی صَالالٰهِ قَاذَا وَیَمُولُو بِین اللهٰ تَعَالَى مِیری امت کو گرائی پرجمع نیس ہوئے وَکَا، جبتم اختلاف ویکھولو بھیٹ بڑے گروہ کے ساتھ ہوجاتا (این ماجہ: ۳۹۰)۔ ٹیز فرمایا: عَلَیٰکُمْ بِالْجَمَاعَة لِیتیٰتم پرلازم ہے کہ جماعت کا ساتھ دو (تر قدی: ۲۱۲۵) اِنَّ االلهٰ لا یَخْدَمُعُ اَمَنِینَ عَلی صَلَالَةِ وَیَدُ اللهٰ عَلَی الْجَمَاعَة ، وَمَنْ شَدَّ شُدَّ فِی النّار لِیتی اللهٰ تعالی اللهٰ تعالی میں کو گرائی پرجمع نہیں کرے گا، اللہ کا باتھ جماعت پر ہے، جس نے جماعت کو چھوٹا است کو گھوٹا است کو گھوٹا الحد کا گرائی پرجمع نہیں کرے گا، اللہ کا باتھ جماعت پر ہے، جس نے جماعت کو چھوٹا اور ای حال میں مرگیا تو وہ فیمنی نہ جماعت کو چھوٹا اور ای حال میں مرگیا تو وہ جہالت کی موت مرا (مسلم: ۹۵ میں بیا ست بھی جماعت کو چھوٹا اور ای حال میں مرگیا تو وہ جہالت کی موت مرا (مسلم: ۹۵ میں بیا شرمین عَنقِه لِیتی جس نے ایک بالشت بھی جماعت کو چھوٹا اور ای جال میں مرگیا تو وہ چھوٹا است کی موت مرا (مسلم: ۹۵ میں بین گردن سے نکال دی (ایوداؤد: ۵۵ میں بیا است بھی جماعت کو چھوٹا است نے اسلام کی رہی این گردن سے نکال دی (ایوداؤد: ۵۵ میں میں بین گردن سے نکال دی (ایوداؤد: ۵۵ میں میں بیا شرحہ کے ایک بالشت بھی جماعت کو چھوٹا اس نے اسلام کی رہی این گردن سے نکال دی (ایوداؤد: ۵۵ میک میں میا جہالا کی (ایوداؤد: ۵۵ میں میں این گردن سے نکال دی (ایوداؤد: ۵۵ میں میں ایک کردن سے نکال دی (ایوداؤد: ۵۵ میں میں ایک کردن سے نکال دی (ایوداؤد: ۵۵ میں میں ایک کردن سے نکال دی (ایوداؤد: ۵۵ میں میں میں میں ایک کردن سے نکال دی (ایوداؤد: ۵۵ میں میں ایک کردن سے نکال دی (ایوداؤد: ۵۵ میں میں میں ایک کردن سے نکال دی (ایوداؤد: ۵۵ میں میں ایک کردن سے نکاری ایک کردن سے نکردن سے نکاری ایک کردن سے نکاری ایک کردن سے نکاری ایک کردن سے نکردن سے نکردن سے نکردن سے نکاری ایک کردن سے نکردن سے نکر

متدرك عاكم : ٥٠٥) - يُرْفر ما يا ذانَ الشَيطنَ ذِنْب الإنسانِ كَذَنْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَةَ وَالْعَاصِيةَ وَالْعَامَةِ لِيَّى شَيطان السَّان كا وَالْقَاصِيةَ وَالْعَامَةِ لِيَّى شَيطان السَان كا جمير يا بحرير يا بحريون كا بوتا ہے، وہ اس بحرى كو پكر فيتا ہے جو شاذيعن اكبلى بھاگ جائے يا ريوڑ سے دور موجائے يا كنارے كنارے حقق مور عقل را مول اور كھا أيول سے فَحَى مردوراور جماعت وجمہوركا ساتھ مت چھوڑ و (منداحد: ٢٢١٢٨) -

اس موضوع پر ولائل کشرت سے موجود ہیں جن کی روشی میں علاء نے لکھا ہے کہ
الله جماع خبَحَة فَقُطْعاً وَ يُفِينَدُ الْعِلْمَ الْجَازِمَ عِنْدَ الْجِمِنِعِ مِنَ اَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ لَا يُعْتَدُّ بِشَرَ ذِمَةِ
عِنَ الْحَمَةُ عَى الْحَوَّ الرِحِ وَ الشِّبَعَةِ لِا نَهُمْ حَادِثُونَ بَعْدَ الْإِتِفَاقِ يُشَكِّكُونَ فِي صَرُو رِيَّاتِ
الْذِينِ يَتِي اِجَاعَ ثَمَامِ اللّٰ قبلہ كنزويك جمت تعلى ہاوراس سے بَقِیٰعُم عاصل ہوتا ہے۔
یہاں شی مجرفارجی اور رافضی احتول کی بات کی کوئی اہمیت ٹیس ہے (جواجماع کے محربیل میں اس میں محکول بیل اور شرور یات وین میں شکوک و
السیات پیدا کرتے رہے ہیں (مسلم الثوت معشر حدثواتی الرحوت جلد ۲ صفحہ ۱۲)۔

اورا گرایک گاؤں کے چندآ دمیوں کا فیصلہ اجماع کہلاتا تھاتوسوال یہ ہے کہ اس قسم کے اجماع آپ لوگوں کے پاس کیوں ٹیبس ہے؟ معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ ایک گاؤں کے چندآ دی بھی ٹیبس ہیں۔

آئ روانش اگرچه اجماع کی جیت کوسلیم نیس کرتے لیکن انکی بلند پایہ کتاب اصول کافی کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ: قَالَ عَلَيهِ السَّلَاخِ خُذُو ابِالْمَجْمَعِ عَلَيهِ فَإِنَّ الْمَجْمَعَ عَلَيهِ لَا زَنِبَ فِيهِ لِيَّى امام عليه السلام نے فرما يا: جس پراجماع ہواس پرعمل کرو، بلاشہ جس پراجماع ہواس میں کوئی شک تبیس ہوتا (مقدمه اصول کافی طبع قدیم صفحہ ۱ طبع جدیو صفحہ ۲)۔

چندا جماعی مسائل

اس پر پورى امت كا جماع بے كه نى كريم الله ب ت خرى نى بين اور آ پ الله

کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے (الشفاء جلد ۲ صفحہ ۲۳۷ ، الیوا قیت والجوا ھرجلد ۲ صفحہ اسس،شرح فقدا کبرصفحہ ۱۶۳)۔

اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ گستاخ رسول کی مزاقل ہے(الثفاء جلد ۲ صفحہ ۱۸۹، شامی جلد ۳ صفحہ ۱۳، المستند المعتمد صفحہ ۱۵، الصارم المسلول صفحہ ۱۲)۔

سیرناصد این اکبر گی افضلیت پرتمام صحابه و تا بعین وجیح امت کا اجماع ہے (بخاری: ۳۷۲۷، تر ندی: ۴۷۲۷، ۱۷۵۳، ۲۵۲۷، ۱۷۵۳، ۱۷۵۳، ۱۳۵۳، ۱۷۵۳، ۱۷۵۳، ۱۳۵۳، ۱۷۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۰، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۰، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۰۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۰۰، ۱۳۵۰، ۱۳۰۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳

سیدہ عا کشرکی برا ۃ نازل ہوجانے کے بعد آج جو خص ان پرالزام لگائے اس کے کفر پراجماع ہے(الصارم المسلول صفحہ ۱۷٪)۔

مذا ہب اربعہ میں سے کی نہ کی کواختیار کرنا لازم ہے۔ مذا ہب اربعہ سے خروج سواد اعظم سے څروج ہے اس پر پوری امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے (عقد الجید صفحہ ۳۳، مرام الکلام صفحہ ۷۰)۔

عقیدہ شفاعت پرتمام الک سنت کا اجماع ہے، خوارج اور بعض معتز لداس کے منکر ہیں ( نووی جلد اصفحہ ۱۰۴م مرام الکلام صفحہ ۲۹)۔

دازهی کی مسنون مقدارایک مٹی ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے (فٹخ القدیر عبلد ۲ صفحہ ۱۵ سامالیحوالرائق عبلد ۲ صفحہ ۹۹ سطحطا وی صفحہ ۱۸۸ سمائی عبلد ۲ صفحہ ۱۲۳)۔ قتل خطا میں عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے اور اس پر جمیح امت اولین و

آخرين كا اجماع ب(كتاب الام جزالى جلد الصفحد ١١١، تغيير ابن جرير جزه ي صفحه ٢٥٧،

تفییر قرطبی جلد ۵ صفحه ۹ ۰ ۳ ، شرح نو دی جلد ۲ صفحه ۲۲ وغیره ) \_

رقس اور ڈائس کرنا حرام ہے اور اس پرتمام علماء وصوفیاء کا اجماع ہے (کشف المحجو ب صفحہ ۲۷، ۱۰ اللہ نیونی پامش الہند میں بلد ۲ صفحہ ۳۳، شامی جلد ۲ صفحہ ۷۳۳)۔ اس پراہل سنت کا اجماع ہے کہ قبر کا عذاب جن ہے (کتاب الروح صفحہ ۸۰)۔ میت اینے زیادت کرنے والے کو پھانتا ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے (کتاب

سیت اپ دیارت حرب والسور کی ایر پیروری است و این ایر ایر ایر و است و ایر ایر ایر و است و ایران کی ایر در ایران الروح صفحه ۱۳) میت کے لیے دعا کرنا جائز ہے اس پراجماع ہے (شرح فقد اکبر صفحہ ۱۲۹)۔

محبوب كريم ﷺ كروضيا توركى زيارت سنن المسلمين بين سے ہے اوراس پرامت كا اجماع ہے (المستند المعتمد صفحہ ۱۵۱)۔

اس پرتمام مفسرین کا اجماع ہے کہ آیت اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ اَحْبَبْتُ ابوطالب کے ہارے پس نازل ہوئی (تفیر قرطبی جلد ۱۳ صفحہ ۲۲۲ آنفیر کبیر جلد ۹ صفحہ ۵)۔

اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دینے سے تینوں واقع ہوجاتی ہیں (شرح نو وی جلد اصفحہ ۲۷۸ء قرطبی جلد ساصفحہ ۱۲۳)۔

ال پر پوری امت کا اہماع ہے کہ آیت وَ مَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهُ کَا تَحَاقَ وَ ثَ کَے وقت سے ہے لَا خَلاَفَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَنَّ الْمُوَادَ بِهِ اللَّهِ بِيْحَةُ إِذَا اُهِلَّ بِهَا لِغَيْرِ اللهِ عِنْدَ اللهِ عِنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عِنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَادَ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ عَنْدَادُ اللهِ عَنْدَادُ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ عَنْدَادُ اللهِ عَنْدَادُ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ عَلَيْدَادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ سورج کی تکیہ خائب ہوتے ہی افطار کا وقت ہو جاتا ہے لَا خِلَافَ فِیٰ اَنَّهُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدِ انقَضٰی وَقُطْلَصَوْمِ (احکام القرآن للجماص جلدا صفحہ ۲۴۲)۔

صحابہ کرام ملیم الرضوان کا ایباا جماع جس کا تعلق عقیدے ہے ہو، اس کا انکار کفر ہے یا کم از کم الل سنت سے خروج کو متلزم ہے۔ چسے ختم نبوت اور افضلیت شیخین پراجماع۔ منکر مین اجماع کا طریقیہ وار دات سیہ ہے کہ آپ کسی بھی موضوع پر انہیں اجماع کی حیات سے علیہ السلام پر ابتداع کے خلاف بھی قادیا نی لوگ سرسیدا حمد خان ، غلام احمد پر دیز ،عبیداللد سندھی اور اقبال جیسے لوگوں کے اقوال اٹھائے گھرتے ہیں۔ان ہاتوں کو وہی شخص سمجھ رہا ہوگا جوصاحب مطالعہ ہے اور جاہلانہ انچھل کو دکو پہندنہیں کرتا۔

ٹانیا اجماع کو بھاڑنے والے ایسے اقوال اکثر موضوع ہوتے ہیں۔جیبیا کہ حضرت میر سید عبدالواحد بلگرا کی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ روایتیں اور وہ مسئلے جو اجماع امت کے خالف اور منافی ہیں مراسر غیر مسموع اور ناقابل قبول اور تحض غلط ہیں (سیع سائل صفحہ ۵۵)۔

ٹالٹاً منکرین اجماع ایسے اقوال کا مطلب غلط سیجھتے ہیں جیسا کہ قادیا نیوں نے حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کی عمارت کا غلط مطلب لیا ہے۔

رابعاً اگر کوئی ایسا قول موجود ہو بھی تو اس میں مناسب تا ویل کر کے متشابہ کو تکلم کی طرف لوٹا ناچاہیے نہ کہ تھکام کو متشا بہ کی طرف۔

خامساً شاذ قول آپ کو ہرموضوع پر ال جائے گا۔ پھراعتبار کس چیز پر کرد مے؟ مثلاً امام غزائی علیہ الرحمة لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کوشہیر ٹیس کرایا لَمْ يَنْبَثُ اَصَادُ (احیاء العلوم صغیر ۱۰۵۵)۔ ایک قول ہے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نی نہیں تھے۔ ایک قول ہے ہے کہ سب سے افضل نی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایک قول ہے ہے کہ حضور اللہ حماد اللہ حماد اللہ اعلان نبوت سے پہلے کا فر تھے۔ یہ قول کابی رافضی کا ہے اور اسے امام رازی نے تغییر کی رافضی کا ہے اور اسے امام رازی نے تغییر کی ہے، کیر جلد ااصفحہ ۱۹۷ پر وَ وَ جَدَکَ صَالاً فَهَدی کی تغییر میں نقل کر کے اس کی تروید کی ہے، ایک قول ہے ہے کہ امام حسین الله علی پر تھے۔ حضرت علی الرفضی کی خلاف اور جنگوں کے موضوع پر بکثرت عجیب وغریب اقوال ال جا عیں گے۔ معراج جسمانی کے خلاف کیر سے سے اقوال ال جا عیں گے۔ معراج جسمانی کے خلاف کیر سے سے اقوال ال جا عیں گے۔ معراج جسمانی کے خلاف

مادساً تحقیق جواب میہ کدا گلے لوگوں میں سے ایسے قول کے قائل اکثر معتر لہ یا رافضی خارجی ہوتے ہیں، اگر کوئی مجھے العقیدہ ہوتواس کی بات میں مناسب تاویل کی جائے ورشہ اسے اجماع سے بے خبر مان کراس کے حق میں حسن ظن سے کام لیا جائے لیکن آج اگر خبر وار کیے جانے کے باوجود کوئی حض اجماع کے خلاف چلتا ہے تواس کا احتر ام نہیں کیا جائے گا۔

سابعاً حدیث شریف میں ہے کہ ذان الله لا یَجْمَعُ اَمْتِی عَلَی صَلَالَةِ فَاذَا وَ أَیْنَمُ الله وَ یَصَوْتُو بیشد بڑے گروہ کے ساتھ الاِ ختلاف ویکھوتو بیشد بڑے گروہ کے ساتھ بوجاؤ۔ ایل علم سے درخواست ہے کہ اس حدیث پر غور فرما میں۔ اس میں صاف طور پراختلاف کی صورت میں سواداعظم کے فیطے پر لفظ ایماع کا اطلاق کیا گیا ہے۔

ا جماع کے انکار سے بے شار مفاسد لازم آتے ہیں۔ اجماع کا مشرعلمی توازن تو کیا ، اپنا د ما فی توازن بھی درست نہیں رکھ سکتا۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جوٹر یفک توانین کی پابندی کیے بغیر چوکوں میں سے گزر رہا ہے ، اور اسے قدم قدم پر آگے ، چیچے ، دائیں اور بائیمی سے مختلف گاڑیوں کے ساتھ کمرا جانے کا اندیشہ ہے۔ مثلاً اگرا یک شخص کیے کہ افضلیت صدیق پر اجماع نہیں ہے گر وہی شخص کہتا ہو کہ خلافت ظاہری پر اجماع ہے تو وہ ہرگز الی کوئی دلیل نہیں و سسکتا جس سے افضلیت کا انکار اور خلافت کا اثبات ہو سکے۔

### قاعده نمبر 5

# بعدوا لے اگلوں کونہیں پہنچ سکتے

الله تعالى مسلمانول كوتعليم وية بوئ فرماتا ب: إهدامًا الضرَّ اط الْمُسْتَقِيْمَ صِوَ اطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ يَعِيْ استاللهُ مِين سيد هراسة پرچلاء ان لوگول كاراسة جن پرتيراانعام موا-

نیز فرماتا ہے: وَیَتَبِعْ خَیْرَ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّی وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ لِیْنَ جو موثنین کی راہ کےعلاوہ کی پیروی کرےگا، وہ جدهرجا تا ہے،ہم اسے جائے دیں گے، اوراسے جہم میں ڈالیس گے (النسائ: 118)۔

نیز فرما تا ہے: فَانْ اَمَنُوْ البِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوْ العِنْ اگر بِيلُوگ اس طرح ايمان لا تمين جس طرح تم لوگ ايمان لائے موتوبير ہدايت پاگئے (البقرة: ١٣٧) \_

حدیث پاک میں ہے کہ لایَاتُنی عَلَیٰکُنم زَمَان اِلَا وَ بَعْدُهُ شَوَّ مِنْهُ لِعِیْتُمْ پر ہر بعد میں آئے والازمانہ پہلے سے زیادہ شرسے بھراہوگا (بخاری: ۷۸۰ - عزر قدی: ۲۲۰۷)۔

سرنا این مسعود گفر مات بین که: مَن کَانَ مَسْتَنَّا فَلْیَسْتَنَ بِمَنْ قَد مَاتَ فَانَ الْحَیَ لاَتُوْ مَنْ عَلَیه الْفِتنَهُ لِینی می میں سے جوجی کسی کے طریقے پرچانا چاہتا ہوتوا سے چاہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلے جو وفات پا چکے ہیں ، اس لیے کہ زعرہ آ دی فقتے می اللہ مشکور تا دمارہ کی اس می اللہ کا در استان کے اللہ مشکور تا دمارہ کی اللہ مشکور تا دمارہ کا در اللہ اللہ کا در اللہ کی اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی

ا گلے لوگوں کا ادب واحرّ ام بعد والوں پر لازم ہے۔ بعد والوں کا اگلوں پر لعنت جمیحینا قیامت کی نشانی ہے(تر فدی:۲۲۱۱مشکلوۃ:۵۳۵)۔

اس قاعدے سے واضح ہوگیا کہ امام اعظم ابوحنیفہ، ان کے شاگر دوں اور امام مالک علیجم الرحمہ مقدم ہونے کی وجہ سے اور ان کی کتب بھی قرنِ اول کی تصافیف ہونے کی وجہ سے راخ اورنسبتازیادہ قابل اعتاد ہیں۔ان کتب پرجرح کے قوانین ہی بہت بعد میں وضع کیے گئے ہیں اور ظاہر ہے کدا گلے لوگوں کو بعد والوں کے قوانین کا پاپندنیس بنایا جاسکتا۔

یمی وہ اصول ہے جس سے روافض کی تمام کتب بھی کتب اہل سنت کے مقابلے پر بہت چیچےرہ جاتی ہیں۔اہل سنت کی کتب دوسری اور تیسری صدی میں مرتب ہوچکی تیس۔

مثلاً موطا امام ما لک، موطا امام محمد، کتاب ال آثار، کتاب الخراج وغیره - ابلِ سنت کی احادیث با قاعده سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں ۔ اور ابل سنت کا ایمان ہے کہ جس نے نمی کریم کی طرف جان یو جھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ جہنی ہے ( بخاری : ۲۲ ۳۳، تر ندی: ۲۲۹۹، منداحد : ۲۲ ۳۳، ۲۲۴، مشکلوة : ۱۹۸) ۔

اسکے برنکس شیعول کی سب سے بلندر تر کتاب نیج البلاغہ کے مصنف پانچویں صدی میں فوت ہوئے البلاغہ کے دطبات بیس تحریف کی فوت ہوئے اور اس کے خطبات بیس تحریف کر کے انہیں مولاعلی کی کی طرف منسوب کر دیا۔ شیعہ کی حدیث کی چار مشہور کتابوں بیس سے دو سی بیس چوتی صدی بیس اور دو کتابیں پانچویں صدی بیس اہل سنت کی ضداور عناویس کھی گئیں۔ ان کے صنفین کی تاریخ ہائے وفات اس طرح ہیں۔

الکانی مصنفه ابوجعفر محمد بن ایعقوب کلینی متونی ۳۲۹ هجری من الایحضر والفقیه مصنفه ابوجعفر الصدوق فی ۳۲۹ هجری الاستبصار مصنفه ابوجعفر محمد بن حسن طوی متونی ۴۲۹ هجری تهذیب الاحکام مصنفه ابوجعفر محمد بن حسن طوی متونی ۴۲۹ هجری نجح البالغه مصنفه بیرضی متونی ۴۲۹ هجری نجح البالغه مصنفه بیرضی متونی ۴۲۳ هجری البالغه مصنفه بیرضی متونی ۴۲۳ هجری البالغه مصنفه بیرضی امادیث کا دستیاب بونا توممکن بی نه تما البی

صورت حال میں روافض نے اپنی شرمندگی مٹانے کا آسان طریقہ بیسو چا کہ اہل سنت کی کتاب اصول کتا ہیں سامنے رکھ کر ہر بات ان کے الٹ ککھ دی جائے۔ چنانچدان کی معتبر ترین کتاب اصول

کافی میں حضرت امام علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے شیعوں کو بیر قاعدہ کلیے عطافر مایا کہ دعوٰ امّا او اللہ کی خارفی ہوا ہے کہ آپ نے شیعوں کو بیر قاعدہ کلیے عطافی ہوا ہے جوٹر دوہ بلاشیہ بدایت ان کے خلاف کرنے میں ہے (مقدمہ اصول کافی جلدا صفحہ ۱۰)۔اس کے علاوہ چونکہ تقییہ شیعہ فم ہب کی بنیادی تعلیم ہے لہٰ ڈااحادیث کھڑ کرا ماموں کی طرف منسوب کردیناان کے لیے کوئی بڑی بات نہتی بلکہ میں عبادت تقی ۔

☆.....☆.....☆

### قاعده نمبر 6

# ہم وسطی امت ہیں

الله كريم فرما تا ہے: إهٰدِهَ الصِّرَ اطَ الْهُ سَتَقِيْهَ صِرَ اطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَنِي الْهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالَيْنَ - اللّ آيت مِل صراط متنقم اسے قرار و يا گيا ہے جو معضوب عليهم ليتى بيود اور صالين ليتى نصاری کے درميان ہو۔ يدونوں طبق انتها پيند معضوب عليهم ليتى بيود اور صالين ليتى نصاری کے درميان ہو۔ يا اور دومرے نے آئيس خدا کا بيٹا بنا ڈالا میں الله ان دونوں کے درميان اعتدال پر ہے۔

ای طرح اہل سنت کا مسلک جریوں اور قدر یوں کے درمیان ہے، رافضیوں اور قدر یوں کے درمیان ہے، رافضیوں اور خارجیوں کے درمیان ہے، رافضیوں خارجیوں کے درمیان ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے سیدناعلی المرتشیٰ ﷺ فرمایا: فینی عینسسی اَبْعَصَنْهُ الْمَیهُوْ دُحَتّٰی بَهَیّنَوا الْمَهُ وَ اَحَبَنْهُ النّصَادی حَتّٰی اَلْوَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَى مثال اللّه ہے جیسے عینی کی مثال الله سے میں ایوں کے بحث رکی اور کی دولیوں نے بخص رکھا اور ان کی والدہ پر بہتان لگا دیا۔ اور ان سے عیسا تیوں نے مجبت رکی اور ان کا رحیہ ناجائز حد تک بڑھا دیا۔ سیدناعلی المرتضیٰ ﷺ نے بیعد یث بیان کرنے کے بعد ارشاد فرایا کہ: سَنَهْلِکُ فِیْ وَمُنْفِضْ یَحْمِلْهُ فَرِطْ نَقْرَ ظُنِیْ بِمَا لَیْسَ فِیْ وَمُنْفِضْ یَحْمِلْهُ

سَنَانِي عَلَى أَنْ يَبَهَتَنِي لِعِنى ميرے بارے ميں دوطرح كة دى بلاك موجائي كے بہلاحد سے زيادہ محبت كرنے والا جو ميرى شان اتى بڑھا چڑھا كر بيان كرے كا جمكا ميں حقدار نہيں ۔ اوردوسرا مجھے بغض ركھنے والا جو بغض كى وجہ سے مجھے پر بہتان لگادے كا (ابن الي شيبہ جلدے صفحہ ٤٠٥م مند ابو يعلىٰ : ١٣٣٨ ، مند ابو يعلىٰ : ٣٣٥م مندرک حاكم : ٨٣٨٨ ، مند ابو يعلىٰ : ١٣٣٨ ) ۔ مندرک حاكم : ٨٣٨٨ ، مجمح الزوائد جلد و صفحه ١٣٣١ ) ۔

نیز فرماتے ہیں: اَللَّهُمَّ الْعَنْ كُلَّ مُنفِضِ لَّنَاوَ كُلَّ مُحِبِّ لَنَا عَالِ لِعِنَ اساللهُم سے ہر بعض رکھنے والے پر لعنت بھیج اور محبت میں غلو کرنے والے پر بھی لعنت بھیج (المصنف لا بن الی شیبہ جلد ک صفحہ ۵۰ الریاض النصر ۴ جلد ۲ صفحہ ۱۹۵)۔

اباس اصول کی روشن میں مندرجہ ذیل مسائل کو بھیں۔

(۱)۔ خوارج الل بیت سے بغض رکھتے ہیں اور دوانف صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ جبکہ ٹی سب کے غلام ہیں۔

ر)۔ آج کل کے خوارج نما حطرات چار یار کے حب دار بنے ہوئے ہیں اور دوافض پنے

تن پاک کے حب دار۔ جبکہ تی چار کے بھی غلام ہیں اور پانچ کے بھی۔

(۳)۔ خوارج صرف نعر ہ تحقیق پر زور دیتے ہیں جبکہ روانض صرف نعر ہ حیدری پر۔ بن میہ نی آن میں ایک کے میں اور میں میں ایک کے میں اور اس کے میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں

دونو لغرے لگاتے ہیں بلکہ کوئی بھی نعرہ جوابا حست اصلیہ کے تحت ہواہے جائز بھتے ہیں۔

(۴)۔ خوارج مولاعلی کو اور حسنین کر یمین کو ایل بیت سے خارج سجھتے ہیں اور روافض از واج مطبرات کو اور تین شیز ادایوں کو اہل بیت سے خارج سجھتے ہیں۔ جبکہ تن ان سب کو اہل بیت میں شامل سجھتے ہیں۔

(۵)۔ خوارج اہلِ بیت کے کشف والہام اوران کی ولایت کے ہی منکر ہیں اور روافض ان پروی آنے کے قائل ہیں جبکہ اہلِ سنت ان دونوں کے درمیان معتدل ہیں۔

(٢) ينوارج كناه كوكفر كهتم بين اورروانض كناه كوعباوت يجحته بين مثلاً تقيداور متعد

(2)۔ خوارج کی داڑھی بے ڈھنگی طویل ہوتی ہے اور روافض کی داڑھی شخص سنی معتدل داڑھی لیے معتدل داڑھی لیے مقاتل ہیں۔

(۸)۔ خوارج کہتے ہیں امام حسین غلط تھے۔ روافض کہتے ہیں صحابہ غلط تھے جو کوفہ تک ساتھ نہیں گئے۔اہلی سنت سب کاادب کرتے ہیں اوریزید کو فلط کہتے ہیں۔

س ھندن ہے۔ ابی ست سب 1 اوب مرے ہیں اور پر یکو فقط ہے ہیں۔ (4)۔ خوارج ختنین کے بے ادب ہیں اور روافض شیخین کی افضلیت کے منکر ہیں جب کہ

الل سنت كى پېچان بدى كەشىخىن كوافىش سىھىنى بىل اورخىتىن سەمجىت كرتے بىل، ون عَلَامَاتِ اَهٰل السُّنَةِ اَنْ تُفَصِّلُ الشَّيْحَيْنَ وَتُحِبَ الْحَتَنَيْنَ (شرح مَمَّا كُسْفُ صَحْح • ١٥) \_

جس طرح محبت خشمین کا منکرانل سنت سے خارج ہے بالکل ای طرح افضلیت شیخین بم بھر ماں

کامکر بھی اہل سنت سے خارج ہے۔ ( دو) میں جو برجے چید فرق توں قرق توں کر جو بر پر بیٹر نیٹر فرق توں میں تھے ہوئے سے جو کا میں ہو

(۱۰)۔ خوارج صرف قرآن قرآن کرتے ہیں اور روافض قرآن میں تحریف کے قائل ہیں۔ ان دونوں کے برعکس ٹی قرآن کیسا تھ سنت وا جماع کو بھی مانے ہیں اور قرآن کی کھیلا بھتے ہیں۔ نوٹ: کچھے سائل ایسے بھی ہیں جن پرخوارج اور روافض کا اتحاد ہے اور اہل سنت ان سے شفق

عب مثلاً خوارج اورروافض دونوں اجماع کی جیت کے مطر ہیں۔جبکہ اہل سنت اسکے قائل

ہیں۔ خوارج اور روافض دونوں ایک نشست میں دی گئی تین طلاقوں کوایک شار کرتے ہیں جبکہ المی سنت تین کوتین ہی تیجہ المی سنت المی سنت تین کوتین ہی تیجہ المی سنت المی سنت ثبین کوتین ہی تیجہ المی سنت اللہ سنت اللہ سنت خوارج اور روافض دونوں محابہ کے اقوال کو جسٹ نہیں مائے جبکہ المی سنت فیا یَبِهِ خافَتَدَ یَنْ خَبِر ایمان رکھتے ہیں۔ خوارج اور روافض دونوں منشد داور لڑا کا ہوتے ہیں جبکہ المی سنت معتدل ہوتے ہیں اور صرف علمی حد تک اظہار حقیقت کرتے ہیں۔ خوارج اور وافض دونوں بے ادب ہوتے ہیں اور صرف علمی حد تک اظہار حقیقت کرتے ہیں۔ خوارج اور وافض دونوں بے ادب ہوتے ہیں ایک ایمل بیت کا بے ادب اور دوسرا صحابہ وا مہمات الموشین کا بے ادب جبکہ المی سنت سب کا ادب کرتے ہیں۔

مسلمانوں کا اکثریتی طبقدابل سنت ہے۔مسلمانوں کی جماعت کومتحدر کھنے کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے نام سے ہی ظاہر ہے۔تمام صحابہ داہل ہیت علیم الرضوان میں اتحاد کی فضا کو قائم رکھنا اور اتحاد کو تو ڑنے والی ہاتوں ، روایتوں اور تاریخی بیانات میں مناسب تاویل کرنا اہل سنت کا طریقہ ہے،جس سے اتحاد برقرار ہے۔

☆.....☆.....☆

# قاعده نمبر 7

# تمام دلائل پربیک وقت نظر رکھنا ضروری ہے

الله تعالى قرماتا ہے: اُدُخلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً يَعنى اسلام مِّس پُورے پورے واقل جوجاو (البقرة: ٢٠٨١) فير قرماتا ہے: اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ لِيَّيْ كَيا تم كتاب كے كھے برائمان ركھتے جواور كھے ھے كا اكاركرتے ہو (البقرة: ٨٥) \_

(1) ۔ وہابیکا طریقہ بیہ کے مدیث تَرَ کُٹُ فِیکُمُ الْاَمَزِیْنِ کِتَابَ اللهُوَ سُنَةَ نَبِیّه کو پکرُ رکھا ہے۔ یعنی میں تم میں وو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، الله کی کتاب اور اس کے نمی کی سنت (مؤطا امام مالک: کتاب القدر، باب النهی عن القول بالقدر: ۳)۔روافش نے تَرَكْتُ فِيكُمُ النَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ ..... وَأَهْلَ بَنِيتِي كُو كِارُ رَكِهَا بِ\_ لِينَ عِسْتُم عِن و بِعارى چيزي چھوڑ كرجار با بول ، ايك الله كى كتاب اور دوسر يرى عترت (مسلم حديث نمبر: ١٢٢٥)\_

### جبكه الل سنت بورى صورت حال پرنظرر كھتے ہيں۔

(1) ـ تَوَكُتُ فِيْكُمُ الْأَهَرَيْنِ كِتَابَ اللّه وَسُنَّةَ نَبِيِّه لِعِنْ مِن ثَم مِن وو چيزين چهوڙ كرچار با ہوں، اللہ کی کتاب اوراس کے نبی کی سنت (مؤطاامام مالک: کتاب القدر، باب النہی عن القول بالقدر:٣)\_(٢)\_تَرَكُتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ االله ..... وَاهَلَ بَيْتِي لِيمْ مِن تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عترت (مسلم صديث تمبر: ٢٢٢٥) ـ (٣) ـ إِفْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِىٰ أَبِيْ بَكُو وَ عُمَوَ لِيمْ مِير ـــ بَعد آنے والے دوخلیفوں کی پیروی کرنا، ابو بکراور عمر (تر پزی: ۳۲۲ ۳۸۰ ۵۰ ۳۸۲ بان ماجہ: ۹۷)۔ (٣) فَعَلَيْكُمْ بِسْنَتِي وَسْنَةِ الْخُلَفَاتِئِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ يَعْيْمٌ بِرلارْم بَ كَهْمِيرى سنت پر چلواور میرے خلفاءِ راشدین مهدیین کی سنت پر چلو (مشکوة: ١٦٥) ، ابوداؤد: ٢٠٠٠ ، ٢٧) ، ترشى:٢٦٤١،١٢١ ماجد:٣٢)\_(٥) - أصْحَابِيْ كَالْنُجُوْم فَبِايَهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ لینی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ،جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یاؤ گے (مشکوۃ : ۲۰۱۸)۔ (۲) عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ يَعِيْ بِمِيشْه بِرُّے گروہ كے ساتھ ربو (ابنِ ماجِه : • ۳۹۵) - الل سنت ان سب باتوں پرائیان لاتے ہیں اور کمل صورت حال کوسا منے

(2)۔ وہابیصرف اس ایک حدیث کو پکڑ کر فتوے لگائے جا رہے ہیں: فَانَ حَنوَ الْحَدِیْثِ کِتَابِ اللَّهُ وَ حَیْرَ الْمُدَیْ اللَّهُ وَ حَیْرَ الْهُ مُورِ مُحَدَثَاتُهُا، وَ کُلُ بِدُعَةِ الْحَدِیْثِ کِتَابِ اللَّهُ وَ حَیْرَ الْهُدی هدی مُحَمَّدِ، وَ شَوْ الْاُمُورِ مُحَدَثَاتُهُا، وَ کُلُ بِدُعَةِ صَلَالَةُ لِینَ بہترین کہم اللّٰ کہ کتاب ہے، اور بہترین ہدایت مجمد اللّٰکی ہدایت ہے اور بدترین کام وہ جو نیا ہو، اور ہر بدعت گراہی ہے (مسلم حدیث نمبر ۲۰۰۵، نسائی حدیث نمبر ۱۵۷۸،

ابن ماجه حدیث نمبر ۳۵)۔

ممل صورت حال اس طرح ب كمجوب كريم الله كارشادات اس حديث ك علاوہ بھی موجود ہیں، جن کی روشی میں صورت وحال بالکل واضح مور ہی ہے۔فرمایا: مَنْ أَحْدَثَ فِئَ أَمُرنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذَّ رواه ام المومنين عائشة رضى الله عنها ليني جس في ہمارے اس دین میں الیک ٹی چیز پیدا کی جواس میں سے نہ ہوتو وہ مردود ہے ( بخاری حدیث نمبر ۲۹۷ مسلم حدیث نمبر ۴۹۲ ۴ ما ابودا وُ دحدیث نمبر ۴ ۲ ۴ ماین ماجه حدیث نمبر ۱۴) \_ يْرِقْرِمَا يا: مَنْ سَنَّ فِي الْاسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً ، فَلَهَ آجُرُ هَاوَ آجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُوْرِ هِمْ شَيْء ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سْنَةٌ سَيَنَةٌ كَانَ عَلَيْه وزْرُهَا ، وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَادِهِمْ شَيْ يَعِيْ جِسَ فِي اسلام **مِي ا**جِها طریقہ رائج کیا ہے اس کا اجر لمے گا اوران لوگوں کا اجربھی ملے گا جنہوں نے اسکے بعداس پر عمل کیا ، اوران عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کی نہ ہوگی ۔ اورجس نے اسلام میں براطریقہ رائج کیااس کا گناہ اس کے ذمیے ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی اسے ملے گا جنہوں نے اس کے بعداس پڑمل کیااوران ممل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہ ہوگی (مسلم حدیث نمبر ۲۳۵۱، نسائی حدیث نمبر ۲۵۵۳، این ماجه حدیث نمبر ۲۰۱۳) به

سیدنا عمر فاروق شف نے جب صحابہ کرام کو ایک قاری کی امامت میں نماز تراوی کی پرعت میں نماز تراوی پرحت ہوئے ویکھا تو فرمایا: بغم الْبِدُعَةُ هذه یعنی بیراچی برعت ہے (بخاری حدیث نمبر ۱۰۰ م مطاامام مالک کتاب الصلاة فی رمضان ، باب ماج آء فی قیام رمضان حدیث تمبر ۳)۔

بر کے ۔ سیرنا عبداللہ این مسعود ﷺ فرماتے ہیں: مَا رَاهُ الْمُؤَّ مِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنْ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالْطِيَالَسِي وَالطِّبْرَ انِيوَ اَبُو نَعْيَمٍ فِي الْحُلْيَةَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ مَرْفُوعاً فِي مُوَطَّاهِ لِيمْ جِهِمُومِيْنَ اچِمَا مِحْمِينِ وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے۔ اس مدیث کو ا مام تحد عليه الرحمه نے مؤطا على مرفوعاً روايت فرمايا ہے (مؤطا امام تحد صفحہ ۱۳۳ ، مند ابود اؤد الطيالى حديث نمبر ۲۴۳ ، ابوليم الم ۷۵ سا، المجم الاوسط حديث نمبر ۲ • ۲ سا، مندا تحد حديث نمبر ۳۵۹۹) \_

عَنْ سَلَمَانَ ﴿ قَالَ سَنَلَ رَسُولَ اللهِ ﴿ عَنِ السَّمَنِ وَ الْجَنِنِ وَ الْفِرَ آئِي ، قَالَ ، اللهُ هَا مَا حَرَّمَ اللهُ هَا عَنَا بِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا اللهُ عَنْهُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ لَيْحَ مُر سَلِ اللهُ عَنْهُ لِينَ مَرَّمَ اللهُ هَا عِنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

 دیا (متدرک حاکم: ۳۲ می صحیف الاستا دِوَلَهٔ یَخْوِ جَاهُ)۔

(4) لیک طرف اگر حسین قِبَیْ وَ آنا مِنْ حسین (ترقی: ۳۷۵ این باجہ: ۱۳۳۳)

موجود ہے تو دوسری طرف علیٰ قِبَیٰ وَ آنا مِنْهُ (ترقی: ۳۷۱۹) ، تیسری جگه موجود ہے تو دوسری طرف علیٰ قِبَیٰ وَ آنا مِنْهُ (ترقی: ۷۵۹) اور چُتی جگه آلا شَعْوِیُونَ هُمْ الْعَبَان مِنْهُ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

 الاست على المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك والرى طرف ساحاديث مي ياد المحكة ، حبيب كريم المحكة في المارك المحكة المحتاج المحالمة المحالمة المحكة المحالمة المحالمة المحكة المحكة المحتاج المحالمة المحتاج المحالة المحكة المحتاج الم

ا يَكُ فَحْصُ مُركَيا اور فَي كُريم الله فَي الله كَانَ يَنفِضُ مُركَيا اور فرايا: إِنَّهُ كَانَ يَنفِضُ عَثْمَانَ فَابَغَضَهُ اللهُ يَعِنْ يَحْضُ عَثَانَ سِي يَعْضُ رَكُمَا تَمَا، الله في اسس يَعْضُ ركما (ترقرى: ٣٤٠٩ باب: إمْتِنَا عَهُ اللهُ عَلَى جَنَازَةِ وَجُلِ كَانَ يُبْغِضُ عَثْمَانَ).

سيرنا عبدالله بن مسعود الله فرمات بين كه : وَالِهُ اللهِ لَوْ اَعْلَمْ كَلْبا يُحِبُ عُمَرَ لاَ حَبَبْنهُ لِين الله كالشم الرجيح معلوم موجات كرالال الماعمر سحيت كرتاب وين اس كتس

بحى محبت كرول كا (أمجم الكبيرللطر اني حديث رقم: ٨٤٢٥، جمح الزوا كدحديث رقم ١٣٣١٩)\_ میں اس سے او پر والی سطر میں حضرت عکیم بن حزام ﷺ کا کعبہ میں پیدا ہونا بڑے والوق کے ساته مْرُور بِ حَدَّثَنَا مُضعَب بْنُ عَبْدِ اللهُ فَذَكَرَ نَسَب حَكِيْم بْن حِزَام وَزَادَ فِيْهِ: وَ أَمُّهُ فَاخْتَةُ بْنَتْ زْهَيْرِ بْنِ اَسَدِبْنِ عَبْدِالْغُزِّي, وَكَانَتْ وَلَدَتْ حَكِيْماْ فِي الْكَعْبَةَ وَهِي حَامِل ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاصُ وَهِيَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ فَوَلَدَتْ فِيهَا ، فَحَمَلَتْ فِي نِطْع ، وَغَسَلَ مَا كَانَ تَحْتَهَا مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ حَوْضِ زَمْزَمَ، وَلَمْ يُوْلَدُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فِي الْكُعْبَةِ أَحَدُ لِعِنْ حضرت مصعب بن عبداللد نے حکیم بن حزام کا نسب بیان کیا اور فرمایا که انکی والده ام فاعمتہ بنت ز ہیر بن اسدین عبدالعزی تھیں، انہوں نے تھیم کو کعبہ میں جنم ویا جبکہ وہ حاملہ تھیں، ان کو کعبہ کے اندرونی حصہ میں پیدائش کا در دہوا، تو تھیم کو کعب کے اندر بھی چتم دیا، انہوں نے اسے بغل میں لے لیا،اورحوض زمزم کے پاس آ کر کپڑول کودھویا، تمکیم سے پہلے بھی کسی نے کعبہ میں جنم نہ لیا تھااور ائے بعد بھی کوئی تعبیص پیدانہ ہوا (متدرک حاکم: ١١٣٢)۔

ي بات نقل كرتے كے بعد امام حاكم عليه الرحمد لكھتے إلى: قَالَ الْحَاكِم : وَهَمَ مَصْعَب فِي الْحَرْفِ الْاَحِيْدِ وَقَدَدُ تَوَاتَوْتِ الْاَحْبَازُ ، اَنَّ فَاطِمَةَ بَنَتَ اَسَدِ وَلَدَثَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِي بَنِ اَبِي طَالِبٍ كَرَّ مَ اللهُ وَجُهَه فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ يَعِيْ حَاكم كِمَا حِكم مُرى عَلَى مَلِي اللهُ وَجُهَه فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ يَعِيْ حَاكم كَمَا اللهُ وَجُهَه فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ يَعِيْ حَاكم كَمَا اللهُ وَجُهَه فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ يَعِيْ حَاكم كَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِه اللهُ وَلَعَب كَا عَدْدِهُمْ وَيا۔ الله عنها اله عنها الله عنه

امام مسلم رحمة الله عليد كليمت بين: قَالَ مُسْلِمَ بَنَ الْحَجَّاجِ: وَلِلْاَ حَجَنَامُ بَنَ حِزَامٍ فِى جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَعَاشَ مِالَةً وَعِشْوِيْنَ صَنَةً لِعِنْ كليم بَن حزام كعبدكم اثدر پيدا بوت اور ايكسوبين سال عمر پائى (صحيح مسلم حديث نمبر ٣٨٥٩) \_

الاستيعاب صفحه ا • ٢ ، الاصابه في تمييز الصحابه صفحه ٣٨ ٣٠ ، الا كمال في اسماء الرجال مع

المشكؤة صفحه ا٥٩ پرتجى يجي لكھاہے كدؤ لِدَفِيٰ جَوْفِ الْكَعْبَدَ

کھبشریف کا طواف کرتے وقت آپ اللہ فی نے پہی سبز چادر اور مرکی تھی۔ عَنْ اللہ فی فالَ إِنْ زَسُولَ الله فی طَافَ بِالْبَيْتِ مَضْطَبِعاً بِنودٍ الخَصْرَ لِعِنْ رسول الله فی خان الله فی طاف بالبیت مضطبعاً بِنودٍ الخصرَ لِعِنْ رسول الله فی نے کھبر شری کا طواف فرما یا اور آپ نے سبز رنگ کی چادر کا اضطباع کیا ہوا تھا (ابوداو دحدیث غمبر ۱۸۸۳ ، مرز احمد رابوداو دحدیث غمبر ۱۸۸۳ ، مرز احمد صدیث غمبر ۲۹۵۳ ، مستواحمد صدیث غمبر ۲۹۵۳ ، مستواحمد صدیث غمبر ۲۹۵۳ ، مستواحمد صدیث غمبر ۲۵۳۷ ، مستواحمد صدیث غمبر ۲۵۳۷ ، مستواحمد صدیث غمبر ۲۵۳۵ )۔

وصال شريف كوفت بهي كيى تحره آپ الله او پر دالى گئ تى : ۇ هۇ منسجَى ببنۇ د

حِبَرَةِ لِينَ آپ ﷺ حَبرہ چادراوڑھائے گئے تھے (بخاری حدیث نمبر ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، نسائی حدیث نمبر ۱۸۴۱)۔

## (8)\_ اللبيت ميس كون كون شامل بين؟

محبوب كريم كالم بيت ميس بعض كا الكار خوارج كرت إي اور بعض كا الكار دوافض كرت إي على المرتب الكاردوافض كرت إير يكمل صورت حال الكطرح ب

اے نی کی (یاک) ہو اوتم عورتوں میں سے کسی کی مثل نہیں اگراللہ ہے ڈرتی ہو(اور یقینا ڈرتی ہو) تو یس پردہ مردول سے بصر ورت بات کرنے میں ایسا نرم لہجدا ختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں بھاری ہے وہ طمع کرنے لگے اور دستور کے مطابق اچھی بات كرنا\_ اور تقبري رجواييخ گھروں ميں اور نہ ب یردہ ہو یرانی جاہلیت کی نے بردگی کی طرح اور نماز پڙهتي اور ز کو ة ديتي رجواورالله اور اسکے رسول کي اطاعت کرتی رہواللہ یمی ارادہ فرما تا ہے کہ اے رسول کے اہلِ بیت تم سے ہرفتم کی نایا کی کو دور فرما دے اور تہمیں اچھی طرح یاک کر کے خوب یا کیزہ کر دے اور یا د کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں اللَّدِي آيتول اور حكمت كي تلاوت كي جاتي ہے۔ بے

فنك الله برباريكي جانة والا الحيى طرح خردار

(۱) يَا نِسَانَ النَّبِيُ لَسَنْنَ كَاحَدِ مِنَ النِسَاعُ اِن اتَقْيَشَ فَلَا تَخْصَعْنَ النِسَاعُ اِن اتَقْيشَ فَلَا تَخْصَعْنَ وَقُلْمَ قَوْلاً مَعْوَوْفاً وَقَوْنَ فِي قَلْبِه مَرَض وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْوُوْفاً وَقَوْنَ فِي بَيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّ جَنَّ لَهِ الْجَاهِلِيَة الْأُولَىٰ وَ وَلاَ تَبَرَّ جَنَّ لَهِ اللهِ قِلْقَة الْأُولَىٰ وَ اللهُ وَ رَسُولُه إِنّهَا يَرِيْدُ الله لِيدُهب الله وَ رَسُولُه إِنّها يَرِيْدُ الله لِيدُهب عَنْكُم الرّبِحْسَ اهْلَ البُنيتِ وَ الله وَ الْحُرْنَ مَا يَعْلَىٰ عَنْ الله وَالْحِكْمَة فِي النَّهُ وَالْحِكْمَة فِي النَّهُ وَالْحِكْمَة فِي النَّهُ وَالْحِرُابِ اللهُ وَالْحِرَابِ اللهُ وَالْحِرُابِ اللهُ وَالْحِرَابِ اللهُ وَالْحَرَابِ اللهُ وَالْحَرَابِ اللهُ وَالْحَرَابِ اللهُ وَالْحِرَابِ اللهُ وَالْحَرَابِ اللهُ وَالْحَرَابِ اللهُ وَالْحَرَابِ اللهُ وَالْحَرَابِ اللهُ وَالْحَرَابُ اللهُ وَالْحَرَابِ اللهُ وَالْحَرَابِ اللهُ وَالْحَرَابِ اللهُ وَالْمَرَابِ اللهُ وَالْحَرَابُ اللهُ وَالْحَرَابُ اللهُ وَالْمَرَابُ اللهُ وَالْمَرَابُ اللهُ وَالْمَرَابُ اللهُ وَالْمَرَالُ اللهُ وَالْمَرَابُ اللهُ وَالْمَرَابُ اللهُ وَالْمَرَالُ اللهُ اللهُ وَالْمَعْرُالُونُ اللهُ اللهُ وَالْمَوْلُونُ وَاللهُ وَالْمَرَالُ اللهُ وَالْمَوْلُولُونُ وَالْمَوْلُونُ وَاللهُ وَالْمَرَالُ اللهُ وَالْمَرَالُ اللهُ اللهُ وَلَيْهَا خَوْلُولُولُولَ وَالْمَرَالُ اللهُ اللهُ وَالْمَرَالُ اللهُ اللهُ وَلَالِهُ وَلَهُ اللهُ الْمُعْلِقُولُ اللهُ ال

خدکورہ بالاطویل قرانی ارشاد کو بار بار پڑھیے اور دیانت داری کے ساتھ فیصلہ فرما ہے کرقر آن میں اہل ہیت کے کہا گیا ہے؟

(۲) پیعدیث پہلے گزر چکی ہے کہ حبیب کریم ﷺ نے سیدۃ النس آء منین کریمین اور

مرتقیٰ کریم رضی الله عنیم کو چاور مبارک کے یہ بھا کر فرمایا : اِنَّمَا يُوِیْدُ االله لِيدُهَبَ عَنْكُمَ الْوِ بُسَالِ الْوَجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّوَ كُمْ تَطَهِيْرِ اُ (مسلم حدیث بُمِر ۲۲۱)۔ اس حدیث سے واضح ہوگیا کہا زواج مطہرات کے بعدیہ چارمقدس ستیال بھی اہل بیت میں واضل ہیں۔

(۳) حضرت سیده رقید حضرت عثمان غنی کی کاح بین تھیں۔وه اکی بیاری کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک ند ہو سکے (بخاری حدیث نمبر ۱۳۱۰ ، ۱۹۹۸ ، تر فدی حدیث نمبر ۱۳۷۹ )۔

حضرت انس بن مالک شفر ماتے ہیں کہ پس نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شہز ادی ام کلثوم کو دھاری دار ریشی چا دراوڑ ھے ہوئے دیکھا ( بخاری مدیث نمبر ۵۸۴۲)۔

۱۲۵۸،۱۲۵۳، ۱۲۹، مسلم حدیث نمبر ۲۱۷۸، ۱۲۷ واللفظ له ابوداوُ دحدیث نمبر ۱۳۳۳ میان نمانی حدیث نمبر ۱۸۸۱، ۱۸۸۳ تا ۱۸۹۳ مسلسل گیاره احادیث ، این ماجه حدیث

عن عديك مراه ۱۳۵۹)\_

حفرت عبدالله بن عهاس الله على الله على

ترجمہ: سیدہ خدیجہرض اللہ عنہا میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیش خرادے شہزاد ہے۔ شہزاد یاں پیدا ہوئے ۔ حضرت عبداللہ، قاسم ، زینب ، رقیہ، ام کلثوم، قاطمہ اور حضرت مار بیم سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم (ایمجم الاوسط جلدا صفحہ ۱۹۹۳ میمجم الکبیر جلد ۵ صفحہ ۲۵۵ ، مجمع الزوائد حدیث نمبر ۱۵۲۳۳، ۱۵۲۳ رجالہ ثقات، سیرت این جشام جلدا صفحہ ۱۹۰)۔

شيعد لمب كى صديث كى سب سے بلندر شيك السول كافى ش بكد: وَتَوْوَجَ الْحَدِيْجَةَ وَهُو بِصِعْ وَعِشْوِيْنَ سَنَةً قَوْلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَنْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَ وَقَيْهُ وَزَيْنَبُ وَ الْمُ كُلُوْمٍ وَوْلِدَلْهُ بَعْدَ الْمَنْعَبُ الطَّيِبُ وَالطَّاهِزُ وَ فَاطِمَةُ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ

ترجمہ : آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فدیجہ کے ساتھ پی سال کی عمر میں اکاح فرمایا تو ان میں سے بعثت سے پہلے آپ کے بیچ قاسم، وقیہ، زینب اورام کلثوم پیدا ہوئے اور بعثت کے بعد طبیب، طاہراور فاطم علیم السلام پیدا ہوئے (اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۳۵)۔

### (9) الل قرابت كون كون بير؟

الل بیت اطہار علیم الرضوان کے بعد الل قرابت کا نمبر آتا ہے۔ الل قرابت کا دائر و اللہ بیت کی نسبت بہت وسیع ہے۔ سارا عرب آپ ﷺ کا قرابت دار ہے، کوئی نہال کی طرف سے دوروئی ددیال کی طرف سے۔ بخاری شریف میں قرآئی آیت اَلْمَوَ دَهُ فِی الْفُوْبِیٰ کی تشیر میں تعراق کی تشیر میں تکھا ہے کہ:

(10) آل سےمرادکیاہے؟

ابنی امت پرکریم آقاظ کی حدیث ملاحظه بور

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَتِلَ النَّبِئُ هُ مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ ؟ فَقَالَ كُلُّ تَقِيَ وَتَلَا رَسنوْلُ الله هُ: إِنْ أَوْلِيَاعَ فَالَّا الْمُتَقُوْنَ لِعِنْ مِر يِرِمِيرُكُا رَآ لُحِمْ ہِے آ پ الله فَي آيت پڑھی اللہ کے بندے صرف وہی ہیں جو تق پر میزگار ہیں (المجم اللوسط للطبر انی: ۳۳۳۳م، المجم الصغیرا / ۱۱۵)۔

حضرت پیرمهرطی شاه صاحب گولژوی علیدالرحمد ککھتے ہیں: صاف ظاہرہے که آل مجمد سے مراد سب مومن ہیں ( فماوی مهربی صفحہ ۱۸ )۔

# (11) ہارہ خلفاء کے بارے میں مکمل صورت عال

ا۔ لَا يَزَ الْ اَمْرُ النّاسِ مَاضِياً مَا وَلِيهِ مَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلا كُلَّهِمْ مِنْ قُرَيْشِ يَعِيْ لوگول كَ حَكُومَ مَعاملات چلتے رئيں كے جب تك ان پر بارہ خلفاء جوں كے، وہ سب كے سب قريش ميں سے جوں كے (بخارى حديث نمبر ۲۲۲۷، ۲۲۲۷ ، مسلم حديث نمبر ۲۰۷۷)۔اس حديث ميں ساوات بابنى باشم نيس بلك قريش كالقظ استعال جواہے۔اگر بارہ اماموں كو صرف بنى باشم ميں ہى تلاش كيا جائے توقريش كالقظ بن كا كدہ بوكررہ جائے گا۔ ٢٠ لَا اَذَ الْ هَذَا الْاَ هَذَ عَذِ ذَا الْمَ النَّهِ عَنْ مَسْدَ خَلَيْهَ كُلُهُ مَهِ هَذِ ذَنْ اللّهِ النّه عام مارہ

ہاشم میں ہی تلاش کیا جائے تو قریش کا لفظ بے فائدہ ہو کررہ جائےگا۔ ۲۔ لَا يَزَ الْ هَذَا الْآهَزَ عَزِيز اَ الى اثَنَىٰ عَشَرَ حَلِيفَةٌ كُلُّهُمْ مِنْ فَوْيْشِ لِينَ بِيامِر باره خلفاء تک غالب رہےگا، ووسب قریش میں ہے ہوں گے (مسلم حدیث بُمبر ۸۰ ۲۸ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۲۷ ، ۵۲ ، ۲۷ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۱۰ ، ۲۷ ، ابوداؤ دحدیث نمبر ۲۸۰ ، ۲۷ )۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بارہ خلفاء کے زمانے میں دین اسلام غالب رہےگا۔

وين اسلام غالب ربكًا \_ ٣ \_ إِنَّ هَذَا الْآمَرُ لَا يَنْقَضِىٰ حَتَّى يَمْضِىَ فِيهِمْ إِثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُريْش یتی بیامراس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان میں بارہ خلفاء پورے ندہوں جا کیں وہ سب قریش میں معلوم ہوا کہ بارہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے (مسلم حدیث نمبر ۵۰۷۷)۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بارہ خلفاء سب کے سب حکمران بادشاہ اور والی ملک ہوں گے۔

٣- لَا يَزَالُ الدِّنِنُ قَائِماً حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُوْنَ عَلَيْهِمْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرِيْسُ لِعِنْ وين اس وقت تك قائم رج كاحتى كرقيامت آجائى ياان پر باره طفاء بول ك، وه سب قريش بين سے بول كر (مسلم حديث نمبر ١١١٣)\_اس حديث سے معلوم ہواكدان كردوريش وين مضبوط رج كا۔

۵۔ لَا يَزَ الْ هَذَا الذِيْنُ قَائِماً حَتَى يَكُوْنَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ حَلِيفَةٌ كُلَّهُمْ تَحْتَمِعُ الْاَ هَٰهُ عَلَيْهِ يَتِى دِينَ قَائَمُ وائمَ رہےگا حتی کہ تم پر بارہ طلیفے ہول گے، ان سب پرامت کا اجماع ہوگا (ابواؤ دصدیث نمبر ۲۷۵)۔ اس حدیث سے معلم ہواکہ بارہ طفاء میں سے ہرایک کی ظافت پراجماع ہوگا اورا بال حل وعقد انہیں مجھے خلیفہ تسلیم کریں گے۔

٧- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْ دِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَمْلِكُ هِلِهِ الْاَمَةُ مِنْ حَلِيفَةٍ؟ فَقَالَ سَعَلْنَا عَنْهَا رَسُو لَ اللهُ فَقَالَ النَّاعَشَرَ كَعِدَ قَلْقَاتِي بَنِي اسْرَ الْنِيلَ لِينْ حَفْرت عبدالله بن مسعود عنها رَسُو لَهُ اللهُ اللهُ فَقَالَ النَّاعَ مَا تُو اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اِلْهَدى وَ دِيْنِ الْحَقِّ مِنْهُ مَنْ الْمَالَةُ حَتَى يَكُونِ مِنْهَا اِثْنَا عَشَوَ خَلِيْفَةً كُلُهُمْ يَعْمَلُ بِالْهَدى وَ دِيْنِ الْحَقِّ مِنْهُمْ وَجُلَانِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ مَحَمَدِ اللهِ يَعْمَلُ بِيامت الله وقت تك بالْهُدى وَ دِيْنِ الْحَقِينِ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

فی مندہ الکبیرعن ابی الخلد کما فی تاریخ الخلفا وللسیوطی صفحہ ۱۷)۔اس حدیث میں ہے کہ بارہ میں سے دوخلیفے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے ہول گے۔

۸۔ سنیکون افغاع متر خیلیفة ، آبؤ آبکو الضید نی کا کا ایک نفدی الا قلینا الحدیث این جلدی بارہ خلفاء ہو گے ، ان بیس سے ابو بر میر بے بعد قور ابی زندہ رہے گا ، اور گھوئی چی والا تحریف کے ساتھ وزندہ رہے گا اور شہادت کی موت پائے گا ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرما یا عمرین خطاب (ﷺ) پھر آپ عثان کی طرف متوجہ ہونے اور فرما یا لوگتم سے مطالبہ کریں گے کہ اس قمین کو اتار وہ جو تہیں اللہ عزوج ل نے پہنائی ہے ، اللہ کا قسم آرتم نے اس اتار دیا تو پھر تم جنت میں واضل نہیں ہو سکو کے جب تک اوث سوئی کے سوران میں سے نہیں گزرتا (الن تا لابن البی عاصم حدیث نمبر ۱۱۲ ، المجم العیر للطبر انی حدیث نمبر ۱۲ ، المجم العیر معنی مدیث نمبر ۱۲ ، المجم العیر للطبر انی حدیث نمبر ۱۲ ، المجم العیر حدیث نمبر ۱۲ ، المجم العیر للطبر انی حدیث نمبر ۱۲ ، المجم العیر حدیث نمبر ۱۲ ، المجم العیر مدیث نمبر ۱۲ ، المجم العیر حدیث نمبر ۱۲ ، المجم العیر حدیث نمبر ۱۲ ، المجم العیر حدیث نمبر ۱۳ کا موجم اللہ و بقید و جالم و نقو ا اس حدیث میں سیدنا صدیت آ کبر عمر فاروق اور عثمان غنی رضی الله عنهم کے اساء و رحم موجود ہے۔

ان تمام احادیث پرفردا فردا خور کیجی۔ چوشن ان میں سے کی ایک حدیث کو پکڑکر باتی کو چھوڑ دے گاوہ گمرابی چھیلائے گا۔ آج اس طرح ہور ہاہے کہ لوگ صرف ایک حدیث بھی نہیں بلکہ حدیث کا ایک کلڑالے کر لوگوں کو گمراہ کررہے ہیں۔ صرف پہلی حدیث میں سے بارہ خلفاء کا لفظ پکڑ لینے والے اگرا گلے الفاظ نحلُفہ نم مِن فَرَیْشِ ہی پڑھ لیے تو روشنی ہوجاتی۔

ان تمام احادیث کو پر نظر رکھتے ہوئے علاء نے فیصلہ دیا ہے کہ ان خلفاء بیس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ، سیدنا عثان غنی ، سیدنا علی المرتضی ، سیدنا امام حسن ، حضرت سیدنا امیر معاوید، حضرت عبدالله بن زبیر اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام مهدی رضی الله عنبم شامل ہیں ۔ باقی تین کا تعین نہیں ہو سکا (تاریخ انخلفاء علام سیوطی صفحہ کا ، فناوی رضویہ جلد ۹ صفحہ کا ) ۔ تقریبا یکی بات فناوی مهر بی صفحہ کا ایر بیکی موجود ہے ۔

جن لوگوں نے پوری صورت وحال سامنے نہیں رکھی ان میں سے سی نے خلفاءِ راشدین کوان میں سے نکال دیا اور کسی نے بزید پلید کو بھی ان میں شامل کر دیا۔ بیدونوں بانیں غلط يں۔ امام الل سنت شاہ احمد رضاخان بر يلوى رحمت الله عليه فدكوره بالاتمام احاديث تقل فرماني کے بعد لکھتے ہیں: گگتے لگانے والوں میں جس نے سب طرقِ حدیث نہ دیکھے ایک آ دھ طریق کو د كيه كركوني احتال نكال دياالخ ( فنّا دى رضوبيجلد ٩ صفحه ٢٣ )\_ (12)۔ بعض لوگ ایک ہی حدیث کوآ دھا پڑھتے ہیں مثلاً قادیانی دو مختلف مسحول میں سے ایک کارنگ سرخ اور دوسرے کا گندی ثابت کرنے کے لیے بخاری سے دوحدیثیں پڑھتے ہیں، ایک حدیث نمبر ۳۴۴ جس میں ہے کہ عیسیٰ کا رنگ سرخ ہے۔ دوسری حدیث نمبر ۳۴۴ جس میں ہے کیٹیلی کا رنگ گندی ہے۔ حالا تکہ اس دوسری حدیث کے شروع میں بیالفاظ موجود ميں كه وَ اللهُ مَا قَالَ النّبِيُّ لِعِينسي أَحْمَوَ، يعنى الله كاشم في كريم الله فيسلى ومرخ فيس كما-جس سے واضح ہوجا تا ہے کہ ایک ہی شخصیت کا حلیہ بیان ہور ہاہے جسے پہلے صحابی سرخ قرار ویتے ہیں اور دوسر سے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم سرخ نہیں بلکہ گندی۔ (13)۔ قادیا نیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی ہی ان کا میح تھا اور وہی امام مہدی۔ اسے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بیرحدیث پڑھتے ہیں: لا مَهْدِی اللَّا عِیْسیٰ لیمیٰ کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ کے۔ حالا نکہ یہ یوری حدیث اس طرح ہے: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِنَّا عَلَىٰ شِوَادِ النَّاسِ وَلَا الْمَهْدِئُ الَّا عِيْسَى ابْنُ مَزْيَمَ يَعِيْ قيامت شريرترين لوگول پر قائم ہوگی اورعیسیٰ بن مریم کےسواءکوئی ہدایت پرنہیں ہوگا (ابنِ ماجہ: ۹ ۴۳ ۰ ۳ )۔ یوری حدیث سے واضح ہوا کہ یہال مہدی بمعنی امام مہدی نہیں بلکہ بدلفظ اینے لفظی معنی میں استعال

بَابِشِذَةِ الزَّمَانِ يَعَىٰ رَمَا نَـ كَى شَمْت كاباب. (14)۔ عَمَّا فَى لوگ بَمُّارى اورمسلم كى حديث كا ايك كلوا پڑھتے ہيں۔ اِنَّهُ لَيْسْمَعُ قَرْعَ

ہوا ہے لینی مہدی بمعنی ہدایت یا فقہ۔ نیزجس باب میں بیرحدیث بیان ہوئی ہے اس کا نام ہے

نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ لِعِنْ قَبِرِ مِن مرده فرشتوں کے جوتوں کی آ داوستا ہے۔ حالاتکہ پوری صورت حال بہہ کہ اس سے پہلے بیالفاظ موجود بیل نانَ المُمَنِتَ إِذَا وَضِعَ فِي قَنْو هِ وَتَوَلَّى عَنْهُ اَصْحَالِهُ اللّهُ لَيْسَمَعُ فَرْعَ بَعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَ البه وَ يَسْفَلَانِهِ لِعِنْ بِحِثَ بِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ السّمَ اللّهُ اللّهُ لَيْسَمَعُ فَرْعَ بَعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيقْعِدَ البه وَ يَسْفَلَانِهِ لِعِنْ بِحِرْده ان كَ اس كَ قَر مِن ركود يا جاتا ہے اور اس كُم والے اور ساتھى والها موت بيل ومرده ان كے جوتوں كى آ وار سنا ہے اس كے پاس دور شيخ آتے ہيں اور اس الله كرتے ہيں اور اس موجود ہے اس كانام ہے سوال كرتے ہيں (بخارى: ١٣٣٨) اور بيد مديث جس باب من موجود ہے اس كانام ہے المُمَنِّثُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ لِيَّنْ مِر فِي واللَّولُوں كے جوتوں كى آ وار سنا ہے۔

(15)۔ ڈائس کو جائز ہابت کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ مجرنبوی میں رقص ہوا اور حدیث پڑھتے ہیں کہ مجرنبوی میں رقص ہوا اور حدیث پڑھتے ہیں کہ فَا ذَا حَنشِيَةُ تَوْفِنُ وَ الصِّبْيَانُ حَوْلَهَا لِيَحْ بَيْنُ وَهُمْ كُرر بِ مِنْ اور بِيَحَان كَ اردگروستھے۔ اردگروستھے۔

حالاتکہ یہ پوری صدیث اس طرح ہے: فَإِذَا حَبْشِيَّةُ تَوْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا .......اذِ طُلَعَ عُمَوْ فَازِفَضَ النَّاسُ عَنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ إِنِّى رَأَيْتُ شَيَاطِيْنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ قَلْدُ فَرُوا مِنْ عُمَرِ يَعِيْ حَبْقَى رَضَ كر رہے ہے اور بنج ان كے اردگرد سے .........او پر سے عمر آ گے ، انہيں و كيركوك بھاگ گئے ، تي كريم ﷺ نے فرما يا عمركود كيركر شيطان بھاگ گئے ہيں (ترقدی: ۲۹۱۹، اسمن الكبرئ للنسائی: ۸۹۵۷)۔

☆....☆....☆

# قاعدهنمبر 8

کفرکامقابلہ کرنے کے لیے اہل سنت ہونا ضروری ہے

قر آن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرندے بنانا، بیاروں کوشفا دینا، مردے زندہ کرنا اور پیپٹ میں کھائی اور گھر میں رکھی چیزیں بتانا نذکور ہے۔اب عیسا ئیوں کا مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جواپنے نبی کو بے بس بھتے ہوں۔ مجزہ دکھانے میں بے اختیار مانے ہوں اور کہتے ہوں کہ نبی کو دیوار کے چیچے کا بھی علم نہیں۔ بھلا کوئی شخص ایک صاحب اختیار پیٹیبر کو چھوڑ کر بے بس نبی کو کیسے تسلیم کرے گا۔ یہاں بھی اہلِ سنت کا عقیدہ کام دے گا جواپنے نبی کاعلم غیب کلی تسلیم کرتے ہیں اور عمّار کل مانے ہیں۔

قادیا نیوں کا مقابلہ کرتے وقت تحذیر الناس کی عمارتیں دیو بندی مکتبہ فکر کے لیے مصیبت ہیں جبکہ اہلِ سنت کے پاس حسام الحرمین کی بے نیام تلوار موجود ہے۔ یمی حال روافض کا ہے جوا مامول کو مامور من اللہ سجھتے ہیں۔ان پر وحی نازل ہونے کے قائل ہیں اور انہیں معصوم مانتے ہیں اور انبیاء سے بھی افضل سجھتے ہیں۔ بیرعقا ندسراسرختم نبوت کے منافی بیں اور ان عقائدواللوگ قاویا نیوں کا مقابلہ نبیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت پرشیعه کوئی نمایال کام نبیس کر سکے حضرت شاہ ولی الله محدث وہلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: میں نے روحانی طور پرآ محضور ﷺ سے شیعہ فرقہ کے بارے میں یو چھا کہ بیلوگ الل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگرآ کیکے صحابہ کے ساتھ دھمنی رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہان لوگوں کا مسلک باطل ہے۔ائے مسلک کا بطلان امام کے بارے میں اٹلے پیش کردہ تصور پر معمولی غور و لکر سے کھل جاتا ہے۔اس کیفیت سے واپسی کے بعد میں نے امام کے لفظ پرغور کیا تو ظاہر ہوا کہ بیادگ امام کومعصوم اوراسکی اطاعت کوفرض قرار دیتے ہیں اور وحی باطنی جو باطن پرحکم خداوندی کے اِلقاء کا نام ہے اسے امام کے لیے اجتہاد، الہام یا خطاع اِلثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام کو اللہ تعالی لوگوں کے لیے خودمقرر کرتا ہے تا کہ وہ انہیں خداوندی احکام پہنچائے۔ حالانکہ یہی تو نبوت کے معنی اور اسکے فرائف وخصائص ہیں۔ نبی کی تعریف یہ ہے بَعَثَهُ الله لِتَبْلِيع الأَحْكَام الله تعالى في كواسينا حكام كى تليغ ك لي بسجتاب يعني في كوالله تعالى مقرر کرتا ہےاور اسکی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں بیلوگ ختم نبوت کے قائل خبیں ہیں اور اماموں کے لیے نبوت ثابت کرتے ہیں (الاعتباہ فی سلاسلِ الاولیاء اردو

صفحہ!۱۳۱)۔

ای طرح اگر کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینی جواور اسے کہا جائے کہ مسلمان جونے کے بعد مسلم کا اسلام کی دعوت دینی جوار مائم کرتا پڑے گا ور مائم کرتا پڑے گا ور مائم کرتا پڑے گا ور مناقق ہوتے ور قضی یقینا اس قشم کا اسلام تحول کرنے کوتیا ترتیس ہوگا۔

یبود یوں سے پوچھو تمہارے نی کی امت میں بہترین لوگ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے حضرت موئی علیہ السلام کے صحافی ، عیسائیوں سے پوچھو تمہارے نی کی امت میں بہترین لوگ کون ہے تو وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ۔ مگر شیعہ سے پوچھو تمہارے نبی کی امت میں بدترین لوگ کون ہے وہ کہے گا جارے نبی کے صحافی ۔ لوچھو تمہارے نبی کے اسلام کوکون تجو ل کرے گا؟

اگر کسی غیر مسلم سے کہا جائے کہ مسلمان ہوجا و اور مسلمان ہونے کے بعدتم پر لازم ہے کہ اپنے نبی کے محابہ پر تیم اکروتو وہ حوار یوں کا احترام سکھائے والا غد جب چھوڑ کر محابہ کو گالمیاں دینے کا غد جب ہرگز قبول نہ کرےگا۔

قادیانی غیر سلم ہیں۔ کیکن چونکہ یہ بھی قرآن پرایمان ظاہر کرتے ہیں البذاہم ان کا بھی عیسا نیوں کے مقابلے پر مار کھا جانا واضح کرتے ہیں۔ عیسائی صلیب کوشش اس لیے متبرک بیجے ہیں کدان کے زویک حضرت میسی علیہ السلام صلیب پر لؤکائے گئے۔ اس لؤکائے جانے کے عقیدہ نے صلیب پرتی کی بنیاو ڈالی۔ قرآن صاف لفظوں میں مَا صَلَبُو اُ کہہ کر صلیب پرتی صلیب پرتی صلیب پرتی صلیب پرتی صلیب پرتی کوشتم کریں گے۔ و یُکھنو الفَرلین (بخاری: ۳۲۲۲۲ ۱۳۸۸ مسلم: ۳۸۹ مسلم: ۲۲۳۹ میر شادی کا دارو مدار کسر صلیب پر ہے، جب کہ قادیا نی بھی عیسائیوں اور یہود یوں کی طرح عیلی علیہ السلام کے صلیب و بے جانے کے قائل ہیں اور عیسائیوں اور یہود یوں کی طرح عیلی علیہ السلام کے صلیب و بے جانے کے قائل ہیں اور صلیب پرتی کوفروغ دے دے ہیں۔

#### ☆.....☆.....☆

# قاعدهنمبر 9

# متشابہ کومحکم کی طرف لوٹا نا ضروری ہے

الله كريم ارشاد فرما تا ہے انَّ الفَّلَنَّ لا يَغْنى مِنَ الْحَقِّ شَيْنَا يَعْنى بِهُ ثَلَكُ كَمَان اورظن حَق حق سے بے نیاز نہیں كرسكا (يوس: ٣١) حدیث پاک يس جى ہے كد دَعْ مَا يُو يُنينگ الى مَا لَا يُو يُنِيكَ لِيعْي واضح اور لا ريب بات كے مقابلے پرمشكوك اور كى كى باتوں كوترك كر دو (تر مْدى حدیث رقم: ٢٥١٨ ، مُنائى حدیث رقم: ١٤١١ ه ، سنن الدارى حدیث رقم: ٢٥٣٥ ، مند احمدا / ٢٠٠ حدیث رقم: ٢٥١٨ ، مشكوة حدیث رقم: ٢٤٤١) \_

برباطل فرق ني بين سي شوكر كهائى بي ياجان بوج مرفرا و جلايا ب كر محكمات اورتوارخ كا يا ب كر محكمات اورتوارخ كا سباراليا بالترفي بيان كثير على بيان كثير على بيان أهل السُنَة يَأْخُذُونَ بِالْمُحْكَمِ وَ يَوْ دُونَ مَا تَسَابَهَ إِلَيْهِ وَ هَذِهِ طَوِيْقَةُ اللهُ عَزَوَ جَلَ فِي كِتَابِه ، وَهَذَا الْمَوْضِعُ مِمَا وَلَ فِيهِ اللهِ عَزَوَ جَلَ فِي كِتَابِه ، وَهَذَا الْمَوْضِعُ مِمَا وَلَ فِيهِ اللهِ عَزَوَ جَلَ فِي كِتَابِه ، وَهَذَا الْمَوْضِعُ مِمَا وَلَ فِيهِ

اس قاعدے کو انجی طرح ذہن نشین فرما ہیجے۔ اب دیکھیے ، منا قب سیرنا امیر معاویہ کے کا دارو مدارقر آن وسنت ، بخاری مسلم تر فری وغیرہ پر ہا در آپ کے مخالفین کی ساری خرافات جنگ جمل اور جنگ صفین کی تاریخ کے من مانے استخابات اور محض بدگمانی کے کردگھوئی ہیں۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کی بی قرآن کی نص و سَین جنگ الاتفی موجود ہیں ، مولاعلی کے واضح ارشادات موجود ہیں ، ای پر تم ما ادید بی بی ایسی کو کی تصریح موجود ہیں ، مولاعلی کے واضح ارشادات موجود ہیں ، ای پر تم ما ما ما میں ایسی کو کی تصریح موجود ہیں ، کی پر تم ما ما دیا ہوئے است کا ایمان لانے والے مرجوح قول کو اپنے نظریے کی بنیا و بنا تھی گے اور کہی سب سے پہلے ایمان لانے والے مرجوح قول کو اپنے نظریے کی بنیا و بنا تھی گے اور کہی نور جنول کو اپنے نظریے کی بنیا و بنا تھی گے اور کہی لیس کے بہمی فضیلت اور افضلیت میں فرق نہ کرتے ہوئے جا ہلا نہ استدلال کریں گے اور کہی لیس کے بہمی فضیلت اور افضلیت میں فرق نہ کرتے ہوئے جا ہلا نہ استدلال کریں گے اور کہی بیاں تک کہ دیں گے کہ سب چھ شیک ہے مگر دل نہیں ما دتا۔

ان روافض کے علاوہ غالی روافض کا بھی بھی حال ہے کہ اٹل سنت کے پاس قرآن و سنت موجود ہے جبکہ انگی تمام رسومات اور شعار واقعے کر بلا کے گرد گھومتے ہیں۔

پادری فانڈرکو لَا إِلْمَالاَ اللَّهُ کَ تَصْرَحَ لِهِندُنِينَ آئی اوراس نے بِسْمِ اللهِ الوَّ حَمْنِ الوَّ حِنِم سے تین خدا ثابت کرنے کی کوشش کی۔مرزا قادیانی کو آیت خاتم لِنمیین نظر نہیں آئی اوراس نے اس کے مقابلے پر درو دِ ابرا میمی وغیرہ سے نبوت کا جراء ثابت کرنا چاہا۔

یادر کھیے کہ اس طرح کے دلائل ہر موضوع پر دستیاب ہو سکتے ہیں اور اجماع کے مقابلے پر مردود اقوال بھی ہر موضوع پر ال سکتے ہیں۔اگر ہمارے بیان کردہ قاعدے کو مدنظر نہ رکھا گیا تو دین کی دھجیاں بکھر جا عیں گی۔معاذ اللہ

☆.....☆.....☆

### قاعدهنمبر10

### باادب بامراد

دین اسلام کی روح ادب ہے۔اسلام میں ہرکام کے آداب مقرر ہیں۔ نماز ، علاوت اورد گیرعبادات میں آداب ایک مستقل عنوان کے تحت بیان کیے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ذات کاادب، نی کریم کاادب، محابدوالی بیت کاادب، اولیاء ومشائ کاادب، قریشیول کاادب مرایشیول کاادب مرادات کاادب مرشداورا ساد کاادب مرشداورا ساد کاادب مرشداورا ساد کاادب می ادب کا ہے۔ صوفیاء علیم الرضوان حدیث میں تفصیل کے ساتھ خدکور ہیں۔ تصوف تو نام بی ادب کا ہے۔ صوفیاء علیم الرضوان فرماتے ہیں: اَلتَصَوَّ فَ کُلُهُ آدَاب لِکُلِّ حَالِ اَدَب وَ لِکُلِّ مَقَامٍ اَدَب \_

یہاں ہم اللہ تعالیٰ ، تمام البیاعلیہ م السلام ، ثتم المرسکین سیدنا محد المصطفی اللہ کے ادب، صحابہ اور اہلِ بیت علیم الرضوان کے ادب پر مختفراً تحریر کریں ہے۔

### (۱)\_الله تعالی کاادب

الله تعالی کاوب ساس کی عبادت کرنا اوراس کی عبادت میں کسی کواس کا شریک شدینا مراد ہے۔ عبادت کی تعریف بین ہے کہ اَقْصیٰ غَایَةُ التَّغْظِیْم ہِ فَیْ تَعْلَیم کی انتہا۔ اَلْعِبَادَةُ غَایَةُ الله تَعْلیم کی انتہا۔ اَلْعِبَادَةُ غَایَةُ اللّه تَعْالَی وَ الله تَعْلیم کی انتہا۔ اَلْعِبَادَةُ عَالَی الله تَعْالَی لِعَن عبادت الله تَعْلیم کی انتہا کو کہتے ہیں ، اور عبادت کا تن داروہ بی ہے جوانتہا در ہے کا فضل ہے اور وہ الله تعالیٰ بی کی ذات ہے (مفردات را غب صفحہ ۱۳۳۰)۔ اس کا اظہار رکوع اور سجدے کے ذریعے ہوتا ہے۔ ادب کے اس سے مخطود رہے ہی ہیں جواللہ تعالیٰ کے لیے ختص تہیں ہیں۔ مثلاً وربے ہوتا ہے۔ ادب کے اس سے مخطود رہے ہی ہیں جواللہ تعالیٰ کے لیے ختص تہیں ہیں۔ مثلاً اسکانا م اوب سے لین ، اسکا واسط دیا جائے تو مان جانا وغیرہ۔

# (٢) \_ انبياء يبهم الصلوة والسلام كاادب

کی بھی جی جی کی ہاد تی کرنا کفر ہے۔ یہود ونصار کی ان کے نام بھی ادب سے نہیں لیتے ، تورات میں انبیاء علیم الصلاق والسلام کا شراب پینا اور زنا کرنا لکھا ہے ( تورات: پیدائش باب 9 آیت ۲۰ ۲ - ۲ - ۲ ، پیدائش باب ۱۹ آیت ۳۰ تا ۳۸ ، پیدائش باب ۲۷ آیت ۲۵ ، پیدائش باب ۲۵ آیت ۲۵ ، پیدائش باب ۳۵ آیت ۲ )۔ بیسب با تیس ہے ادبی ہیں۔ اگر دو نبیول کا آپس میں جھڑ ام ہو جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام کے درمیان ہوا تھا تھی۔ کرکی ایک کو بھی غلط کہنا کفر ہے۔ بڑول کے معاملات میں خاموش رہناادب ہے۔

ني آخرالزمال الكادب

الله تعالی فرما تاہے:

(1) - وَتُعَزِّرُوْ هُوَ تُوَقِّرُو هُ يَعِنْ اوررسولول كَلْتَظِيم بجالا وَاوران كَي تُو قَير كرو (الفَّ: ٩) -

(۲)۔ لَا ثُقَدِّمُوْ اَبَیْنَ یَدَیِ اللهُ وَرَسُوْ لِهِ لِیْنی نہ آ کے بڑھوا للہ اور اس کے رسول د لہ

سے(الجرات:۱)۔

(٣)۔ لَا تَوْفَعُوْا اَصُوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَزُوا لَهُ بِالْقُوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ لِيَّى اللهِ فِي كَا وَازْ بِرَا بِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَازْ بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ والرح اللهُ اللهُ

نی کوش اپنامعلم مان لینااور نبی کی تعظیم کوکوئی شے نہ بھتااس آیت کے منافی ہے۔ تعلیم کے ذریعے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے اور بیداعمال بریاد ہوجاتے ہیں جب تعظیم نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ تعلیم حاصل کرناا پنی جگہ پرضروری ہے گر تعظیم کا درجہ تعلیم سے بڑھ کر ہے۔

(٣) ۔ اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَآيَ الْحُجْرَاتِ آكُثُوْهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ لِيِمْ اِ حبيب بے فئک جولوگ آپ کو جمروں کے باہر سے لِکارتے ہیں ان میں اکثر ناسمجھ

بين (الجرات: ۴)\_

(۵)۔ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَىٰ اَمْدِ جَامِعٍ لَهُ يَذُهَنِوُا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوْا إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ اُولَٰنِكَ الَّذِيْنَ يَؤُمِنُونَ بِاللهُ وَرَسُولِهِ لِيَّى اور جب وه رسول كساتھ جَمَّ موٹے كىكى كام پرحاضر مول تو چلے شجاعيں جب تك ان سے اجازت حاصل شكرليس (اسحبيب) بے فتک جولوگ آپ سے اجازت طلب كرتے ہيں وہى ہيں جواللہ اور اس

کے رسول پرایمان رکھتے ہیں (النور: ۲۲)۔

(٢) ۔ لَا تَجْعَلُوْا دُعَآعَ الوَسوُلِ بَنِنكُمْ كَدُعَآئِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً لِينْ فد بنالواپِ درميان رسول ك يكارث ورميان ورم

رد ین و دو سے پورے دیے ہیں اور رحد پوری در اور الله و الل

(٨) ـ لَا تَقْوَلُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُونَا لِيقِ اسِيغِ رسول كو راعنا شركِهِ اور انْظرنا كبو
 (البقرة: ١٠٣٠) ـ

(9)۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُوَّ فُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الْذُنْيَا وَالْاَحِرَةِ وَاَعَذَلَهُمُ عَذَاباً مُهِنناً لِيتی بِ قِنک جولوگ اذیت دیت بین الله اوراس کے رسول کو اللہ نے ان پر لعنت قرما کی وٹیا اور آخرت میں اوران کے لیے خواری کاعذاب تیار کیا (الاحزاب: ۵۷)۔

زبان سے ادب، دل اور نیت میں اوب اور اعمال وعبادات میں پیچھے چیل کر اوب، ہرلحاظ سے اوب رسالت کالزوم ثابت ہوا۔

نی کریم گلویکریاں چرانے کی عار دلانا کفر ہے مَنْ عَیَرَ فَ اللهِ بِرِ عَایَةِ الْغَمَمِ الْخ (الشفاء جلد ۲ صفحہ ۱۹۳)۔ جو شخص اپٹی بو وقو فیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ کی مثال دیتا ہے دہ کفر بکتا ہے (الشفاء جلد ۲ صفحہ ۲۰۹)۔

صحابه وابل بيت عليهم الرضوان كاادب

صحابدواتل بیت کا ادب نی کریم الله کی وجرسے کیا جاتا ہے۔حضور کریم الله فرات بین: لَا تَسْبُوْ اَ اَصْحَابِی میر مے ابد کو گالی مت دو (بخاری: ۳۱۷سم سلم : ۱۳۸۸، ۱۳۸۷ ، ترین اَ اَکْوَ کُمُ اللهُ فِی اَ اَللهُ فِی اَ اَللهُ فِی اَ اَللهُ فِی اَ اَللهُ فِی اَ اللهُ فِی اَ اَللهُ عَلَی مِی مِی الله کا توف دلاتا ہوں (مسلم : ۱۲۲۵)۔ بینی میں تہیں الله کا توف دلاتا ہوں (مسلم : ۱۲۲۵)۔ اَصْحَابِی اور اَ اَللَٰ اَبْتِینی وَوْل مِیں "کی مُنیر نی کریم کی طرف داراج ہے۔

یہ جی یادر کھنا ضروری ہے کہ از واچ مطہرات کا الله بیت میں ہونا اور ان کی طہرات آن کی نص کی میں ہونا اور ان کی طہارت قرآن کی نص تعلق علی میں فرکور ہے انّها يُونِدُ اللهُ لَيْدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّبِحُسَ اَهْلَ الْبَنيتِ وَيَطَهِوَ كُمْ اَلْعُونِي مِن فَلَى اللهُ يَسِي فَا اللهُ يَسِى فَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ يَسِي فَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ال

ازواج مطهرات کوانل بیت نه مانتا نجی بے ادبی ہے۔ پھرا کے حق میں وَ اَزْوَاجَهٔ اَفَهَنْهُمْ (الاحزاب: ٢) کے برعس انہیں سوتیلی ما میں کہنا بھی بے ادبی ہے اور پھرانہیں گالیال دینا اور ایکے کردار میں شک کرنا تیسری بے ادبی ہے اور یہی وہ گالی ہے جو دراصل نمی کریم ﷺ تک براہ راست جاتی ہے۔

صحابہِ کرام علیہم الرضوان کی آئیں میں مشاجرت اور جنگ کے معالمے میں بھی انبیاء کے باہمی معالمے کی طرح خاموش رہنا اور سب کا ادب کرنالازم ہے۔ سیدناعلی المرتضلی اور سیدۃ النساء رضی اللہ عنبمائے درمیان گھریلو جھگڑا ہو (بخاری: ۲۷۷سمسلم: ۷۳۰، ۹۳۰، ۹۳۳، ترخری: ۳۸۷۵، ایوداؤد: ۷۰۱، ۱۶۰۱ مائین ماجہ: ۱۹۹۸)۔

ترندی: ۱۹۸۸-۱۰۱۷ ایوداؤ د: ۱۷+۲۰۱۰ نِ ماجه: ۱۹۹۸) \_ بلکه روافض کی کرابول میں سیدة النساء علی ایبها وعلیها الصلوٰة وانسلام کا سیدنا علی

ادب کی اس ساری تعلیم اور اہل سنت و جماعت کے نام میں زبردست مناسبت ہے۔ جماعت کے نام میں زبردست مناسبت ہے۔ جماعت کے لفظ میں صحابہ اور اہل بیت کی جماعت کو استصر کھنے اور اجماع است کو تسلیم کرنے کی طرف اشارہ ہے۔خوارج، روافش اور معتز لہ تینوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے یعنی جمیست کو تو ڑنے والے۔ فرہب اہل سنت و جماعت ادب کا علمبردار ہے جمکہ خوارج اور وافش دونوں ہے۔

قیامت کے روز فروگ اور فقیمی المتلاقات پر براہِ راست پوچھ پکڑ ٹیس ہوگی بلکہ روافض اور خوارج اگر پکڑے جائیں گے تو باد ہوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے هذا مَاهُوَ ظَاهِرَ وَ اللّٰهَ يَحْحُكُمْ بَنِينَ النّاسِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَيْفَ يَشَآى مُ

الی بات کہنا کفرہے جس سے پوری امت کی گمرائی یا تکفیر ہوتی ہو نَفْطَعُ بِتَكُفِيْدِ كُلِّ قَائِلِ قَالَ قَوْلاً يُتَوَصَّلُ بِهِ الى تَصْلِيْلِ الْأَمَّةِ الْنَحْ (الثّفاء جلد ٢ صفحہ ٢٣٧)۔

بیتنام آ داب با قاعده جمارےعقائد کا حصہ بیں بلکہ عقائد کی روح ہیں۔اورخصوصاً عصرِ حاضر کی اہم ضرورت ہیں۔

بعض قديم عبارات پرجديد گرفت كافتنه

پرانے صوفیاء علیم الرضوان کے وہ اقوال جوشریعت کے خلاف ہیں ایکے بارے میں ہم سب سے پہلے بید کیکھیں گے کہ آں ہزرگ کو کفر کے فتو کا سے بیچائے کی کوئی تدبیر ہوسکتی ہے کنہیں۔ مثلاً حضرت بایز ید بسطامی قدس سرہ کاسجانی ماعظم شانی فرمانا۔ آپ کا خوداسے کفر دا تاصاحب علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ اس نے خدا کا راز باہر پھینک دیا اور اس کی معرفت خاک میں لگئی ( کشف الاسرار صفحہ ۵)۔ اگریہ صورت وحال بھی نہ ہوتو ہم السی عبار توں کو الحاقی قرار دیں گے۔ مثلاً آج بھی

گیا ہے۔حضرت جنید بغدادی نے اسے کم عقلی قرار دیا ہے (کشف انحجو ب صفحہ ۱۹۸)۔حضرت

بعض اوگ بخوداو ف پٹا نگ شعر بنا کرآخریں' حو' نگادیتے ہیں اور شعر کو حضرت سلطان با ہوعلیہ
الرحمہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ۔ بعض لوگ' غلام فریدا' نگا کر شعر کو کوٹ مشمنی بنا دیتے
ہیں۔ یبی معاملہ' بلصے شاہ' کہہ کر کیا جا رہا ہے۔ ای طرح' 'چاچ' وانگ مدید دے'' بھی کی
نے کہد دیا ہے۔ بعض بزرگوں کی طرف منسوب اشعار ایسے ہیں جوان کی اپنی کھی ہوئی کی
کتاب میں موجود نہیں، بلکہ کوئی دومر اشخص اپنی کتاب میں شعر کھی کران کی طرف منسوب کردیتا
ہے۔ بینہایت خطرناک سازش ہے۔ بیسب بزرگ اس شیم کے کلام کے ذمد دار نہیں ہیں۔
ملفوظات کی کتابوں میں اگر کوئی خلاف اجماع بات آگئ ہوتو وہاں الحاق کا واضح امکان ہوتا

ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتا ہوں کا حشر کر کے رکھ دیا گیا ہے اور البلاغ البین نا می کممل کتاب لکھ کرآ پ کی طرف منسوب کردی گئی ہے۔

صوفیاء علیہم الرضوان کی بعض عبارات الی بھی ہیں جن کے الحاتی ہونے کا بھی امکان ہے اور پرانے بزرگوں نے ان کی تر دید بھی فرما دی ہے۔ مثلاً حضرت شخ اکبرگی الدین این عربی قدس سرہ کی بعض با توں کی تر دید حضرت مجد علیہ الرحمہ نے کردی ہے۔ جب کہ بیا بیس الحاقی بھی کہی جاسکتھ میں ، جبکہ متعدد علیاء نے ان کی کتب میں تحریف کا قول کیا بھی ہے۔ باتیں الحاقی محمد کی کتاب شواہد المنج ہیں تحریف کا قول کیا بھی ہے۔ حضرت موانا ناعبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ کی کتاب شواہد المنج ہیں تحریف کا قول کیا بھی ہے۔ چکا ہے اور وہ غالب ہیں اس بات کی سخت تر دید شخ محمد اکرم صابری قدس سرہ ( \* ۱۱۱۳ ھ ) نے پی محروف کو اس بات پر تجب ہوتا ہے کہ باوجود یکہ ان کا تعلق فرقہ تا جی اہل سنت و جماعت سے ہے معلوم نہیں کس وجہ تنجب ہوتا ہے کہ باوجود یکہ ان کا تعلق فرقہ تا جی اہل سنت و جماعت سے ہے معلوم نہیں کس وجہ سے انہوں نے رافعیوں کی روایات نقل کی ہیں جو مردود کو نین ہیں (اقتباس الا اور اس الدوار

آگر کسی پرانے بزرگ کی کسی عبارت پران کے معاصرین نے گرفت ٹیس کی آو آج ہم پر حسن ظن یا عدم آگری کا گمان رکھنالازم ہے ورنہ ہم معترض سے بوچنے کاحق رکھتے ہیں کہ اُس وقت کے ذمہ دار علاء کہاں تھے؟ ہاں اگر ہمارے زمانے میں کوئی فخض کفر بکتا ہے تو ہم استھید کرنے اور پھرنہ مانے پر کفر کافتو کی دینے کاحق رکھتے ہیں۔

صفحہ ۱۲۷)۔

وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاعَ

. . .